

ٹریفک کے حادثات اوران کا شرع کام دین اور مالی دستاویز کی فروخت مراکز اسلامی کی طرف سے فشخ نکاح اسلامی ملکوں میں غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک حرمت رضاعت دودھ کی کتنی مقدار پر ثابت ہوگی؟ اسلام میں غلامی کی حقیقت حدود ترمیمی بل کیا ہے؟ اجتماعی اجتہا داوراس کی ضرور ت



# فقهى مقالات



فيخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محمرتقي عثاني مظلهم العالى

ترجمه وترتيب

محمد عبد الله يمن استاذ جامعه دار العلوم كراجي

ميمن اسلامك پبلشرز

جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں في الاسلام صنرت مولانا مفتى في عن الني الله مقالات مولانا محرعبدالله ميمن صاحب استاد جامده الالعام كرايى. ترجمه وترتيب اشاعت اوّل 2012/ محرمشهو والجق كليانوي بااجتمام ميمن اسلامك پبلشرز ناشر خليلالله فراز 2606274-0321 كمپوزنگ 06 حكومت بإكستان كالي رائش رجشر يشن نمبر مين اسلامك پبلشرز ، كراچى -: 9205497-0313 المنتبددارالعلوم، كراجي ١١٠ 🖈 مكتبدرهما نيره أردوبا زاره لا مور دارالاشاعت،أردوبازار،كراچى\_ ☆ ادارة المعارف، دارانعلوم، كراجي ١٠١ 於 مكتبه معارف القرآن، دارالعلوم، كرا چي ١٠٠ کتب خانداشر نیه، قاسم سینشر، اُردوبازار، کراچی \_ 公 🖈 مكتبة العلوم، سلام كتب ماركيث، بنوري ثاوّن ، كراچي -مكتبه عمرفاروق، شاه فيصل كالوني ، نز دجامعه فاروقيه ، كراجي \_ 众

### ببش لفظ

الحمدالله وفقهی مقالات کی چھٹی جلد آپ کے ہاتھ میں ہے، جواستاذ کرم کی الحمد الله وفقی سے، جواستاذ کرم کی اللہ یک دفتہ کے مختلف موضوعات پر کھنے میں جدید مقالات وہ ہیں جو کھے جدید مقالات پر مشتل ہے، اس جلد میں بھی بیشتر مقالات وہ ہیں جو حضرت والا نے وہ مربی زبان میں تحریر فرمائے تھے، اور احقر نے ان کوار دو کے قالب میں خطل کیا، ان مقالات کی تفصیل مندرجہ ذبل ہے :

قالب میں خطل کیا، ان مقالات کی تفصیل مندرجہ ذبل ہے :

بیمقاله تقواعد و مسائل فی حوادث المعرود "کے نام سے حضرت والا مظلیم نے "اسلامی نقد اکیڈی" کے تاخوی اجلاس منعقدہ برونا کی دارالسلام، بتاریخ کیم محرم الحرام تا مرحرم الحرام تا اسلامی بیش کرنے کے لئے تحریفر مایا تھا، بعد میں بیش کرنے کے لئے تحریفر مایا تھا، بعد میں بیش کرنے کے لئے تحریفر مایا تھا، بعد میں بیش کرنے کے لئے تحریفر مایا تھا، بعد میں بیش کرنے کے لئے تحریفر مایا تھا، بعد میں بیش کا جداول میں شائع ہوا۔ اور میں میں اور مالی دستاویزکی فروخت اور ان کے شری متباول

بیمقالہ 'بیع الدین والأوراق المالیة و بدائلها الشرعیة ''کنام سے حضرت والا مظلم نے''اسلامی نقد اکیڈی'' کے گیار ہویں اجلاس منعقدہ منامہ، بحرین بتاریخ رجب واسام میں چیش کرنے کے لئے تحریر فرمایا تھا، بعد میں بیمقالہ

المتى مقالات المسلم

"بحوث في قضايا فقهية معاصرة" كى جلد الى يس شاكع موا

(m) مراكز اسلاميك المرف سي فن لكاح

بيمقاله حضرت والاعظام في 'فسخ نكساح المسلمسات من قبل المسراكز الاسلامية في بلاد غير اسلامية "كنام تررفر ما يا تما، بيمقاله "بحوث في قضايا فقهية معاصرة" كي جلد ثاني بين شائع بوچكا بـ

(4) اسلامی ملکوں میں غیرمسلوں کے ساتھ اچھاسلوک کرنے کا تھم

بيرمقالة حضرت والارظليم في "سساعة الأحكام الشوعية في علاقة المسلمين بغيوهم" كعوان سرابط عالم اسلاى كتير اجلاس معقده مكة المكرمة بسعودي عرب، بتاريخ ٢ تا ٢ مرفروري ٢٠٠٠ مي بيش كرف كالتحريف ما القاء بيمقالة بمحوث في قضايا فقهية معاصرة" كي جلد ثاني بي شائع مو چكاب.

(۵) موحرمت رضاعت ' دود هو کی کتنی مقدار پر ثابت ہوگی؟

بيمقالد حفرت والارظلم في محملة فتح الملهم، جلد اول، كتاب الرضاعة "مرحر مرفر ماياب-

(٢) اسلام من غلامي کي حقيقت

بيمقالد معرت والا مظلم في السوق فسى الاسلام "كموان سے موان سے المحملة فتح الملهم" كى جلداول بي تحريفر مايا ہے۔

(4) صدوورتر میل بل کیا ہے؟

قوی اسبلی میں " محفظ حقوق نسواں بل" کے نام سے حال ہی میں ایک بل مظور کرایا گیا ہے، اس بل کے قانونی مضمرات سے وہی لوگ واقف ہو سکتے ہیں جو قانونی باریکیوں کی تیم مرکھتے ہوں، عام لوگوں کو بیر بتایا جار ہا ہے کہ اس بل کے نتیج

لغیمی مقالات که الله ۱۰ کا

میں ستم رسیدہ خوا تین کوسکھاور چین نصیب ہوگا۔ حضرت والانے اس مقالہ میں اس بل کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے، بیرمقالہ ما ہنامہ 'البلاغ'' میں شاکع ہو چکا ہے۔ (۸) اجماعی اجتماد اور اس کی ضرورت

رابطہ عالم اسلامی نے '' فتوی'' کے موضوع پر ایک عالمی کا نفرنس مکہ کرمہ، سعودی عرب میں بتاریخ ۲۰ محرم تا ۳۰ محرم بستارہ منعقد کرائی تھی ، اس کا نفرنس میں پیش کرنے کے لئے حضرت والا مدظلہم نے '' الفتوی الجماع'' کے عنوان سے ایک مقالہ تحریر فرمایا، اردو میں اس مقالہ کی تلخیص جناب ابو سفیان سعید صاحب کی ہے ' بیت تلخیص پہلے سعودی عرب کے اردوا خبار '' روشی'' میں شاکع ہوئی ، بعد میں سے تلخیص ما بہنا مدالبلاغ میں شاکع ہوئی۔

ان مقالات سے استفادہ کرنے والوں کو جہاں کہیں کسی بات بیں ڈرہ برابر شبخسوس ہو، ان سے درخواست ہے کہ وہ اصل مقالہ کی طرف رجوع فر ہائیں اس لیے کہ احتر نے اگر چہتر جمہ کی صحت اور نظر دانی کی پوری کوشش کی ہے، لین کہاں بندہ بیام وعمل ، اور کہاں حضرت والا کے وقع و دقیق علمی مقالات بہر حال ؛ اس ترجمہ میں جہاں کوئی خامی نظر آئے ، اس خامی کو بندہ کی کم علمی کا بیجہ بجھ کو بندہ کو اس سے مطلع فر ماویں تو بندہ انشاء اللہ آپ کا احسان مند ہوگا ، اور اس خامی کو ودر کرنے کی کوشش کرے گا۔

محرعبدالله میمن استاذ جامددارالعلوم کراچی ۱۸رزی المجه مستاید

| Y: A   | الم مقالات                                     |
|--------|------------------------------------------------|
|        | اجمالى فهرست                                   |
| l<br>I | فعتبي مقالات جلد نمبر: ٢                       |
| مزنب   | عوان                                           |
| 11     | (۱) ٹریفک کے مادات اوران کا شرکی تھم           |
| 20     | وين اور مالى دستاويز كى فروشت                  |
| 149    | ﴿٣﴾ مراكزابلاميرك طرف سے فتح لكات              |
| 141    | ﴿ ٣ ﴾ اسلام ملكول بيس فيرسلمول كيسا تعد سنسلوك |
| וץץ    | ﴿٥﴾ حرمت رضاعت دوده كي كتني مقدار براياب موكى؟ |
| 170    | ﴿٢﴾ اسلام میں فلای کی حقیقت                    |
| 744    | و ٤ مدود تيسي بل كيا ہے؟                       |
| 4.1    | ﴿٨﴾ اجماعی اجتماداوراس کی ضرورت                |
| 4      |                                                |
|        |                                                |
|        |                                                |
|        |                                                |

| الد : ٦ - | النتي مقالات الم                                                                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منونبر)   | عنوان                                                                                                              |
|           | ۲_دین اور مالی دستاویز کی فروخت                                                                                    |
|           | اوران کے شرق متبادل                                                                                                |
| 21        | وین کی فروخت کی مختلف صورتیں                                                                                       |
| 29        | द्यां द्या ह                                                                                                       |
| ĄĄ        | (۲) دیون سےدین کی تھ کرنا                                                                                          |
| 49        | مدیون کے علاوہ دوسرے کودین فروفت کرنا                                                                              |
| 94        | غیرمدیون سےدین کی بیج کے بارے میں مالکیے کا فرہب                                                                   |
| 99        | شانعيكانمهب                                                                                                        |
| 1.4       | موجوده دورکی مالی دستاویزات                                                                                        |
| 11.0      | بافرز (BONDS)<br>کسر                                                                                               |
| 1-9       | بل آف المجمع (Bill of Exchange)                                                                                    |
| 119       | بل آف المجيميني كي الله يحتم كاخلاصه                                                                               |
| 114       | ملیشیا کے بعض معفرات کاموقف<br>در برزیر میں مارس کیسینی سروتر مربع                                                 |
| 174       | "حواله" کی بنیاد پربل آج ایم پینج کی کوئی کاهم                                                                     |
| 144:      | ''بیج الدین'' کے مکنہ متبادل طریقے<br>دویا سر کیجیون سرسروقر پر سرا                                                |
| 144       | "بل آن الجبیخ" کی توق کامتبادل<br>کرنس کی از در میرون کامتبادل                                                     |
| 11%       | مینیوں کی طرف سے جاری شدہ''بانڈز'' کا متبادل<br>کے میں میں میں میں میں میں اور |
| 144       | ، حکومت کے جاری کردی ' بایڈز'' کا متبادل<br>مرک سالھ اس مین ا                                                      |
|           | مىكوك المشارك يامضارب<br>مىكوك التأجير                                                                             |
| 144       | صوب الما بر                                                                                                        |

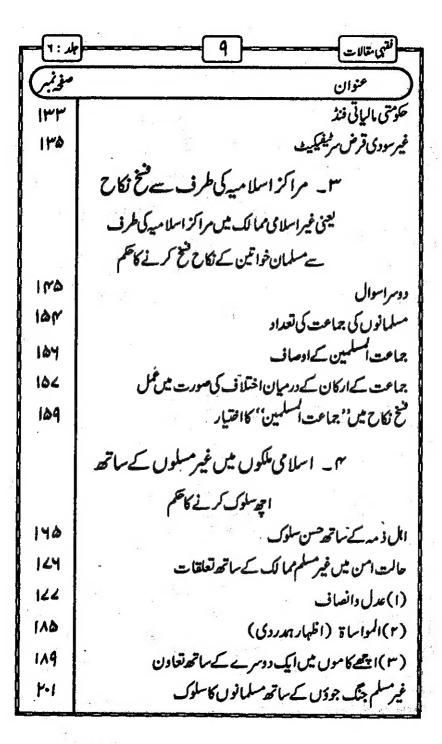

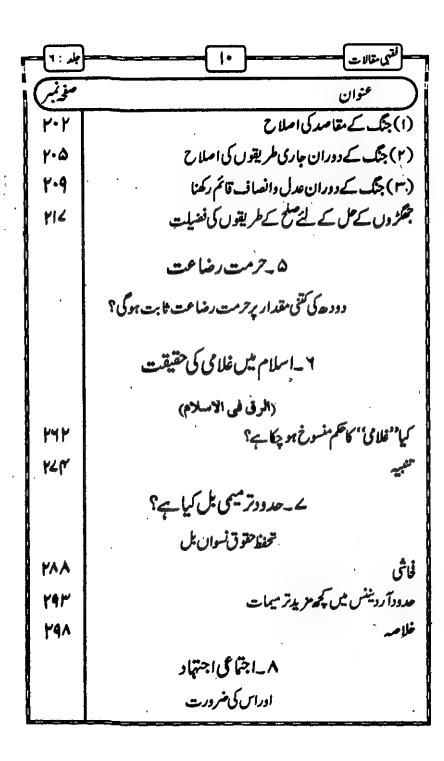

ٹریفک کے حادثات

ادر ان کا شرعی حکم

مر بي مقاله حضرت مولا نامحرتني عثماني صاحب مطلبم العالى

زجه محرعبدالله يمن

ميمن اسلامك يبلشرز

الله : ١

(۱) ٹریفک کے حادثات اوران کاشری تھم

بیمقالہ 'قواعد و مسائل فی حوادث المرور '' کے عنوان سے حضرت والا مظلم نے ''اسلامی فقہ اکیڈی'' کے آٹھویں اجلاس

منعقده برونائي دارالسلام، بتاريخ كيم محرم الحرام تا يرمحرم الحرام

السابع میں چی کرنے کے لئے تحریر فرمایا تھا، بعد میں یہ مقالہ ''بحوث فی قضایا فقھیة معاصرة'' کی جلداول بیں شاکع ہوا۔ الله على الله المعنى الرحيم الله المعنى المرحيم الله المعنى المرحيم الله المعنى المرحيم الله المعنى المرحيم المرحيم

## شر یفک کے حادثات اوران کاشری علم

الحمد لله رب العلمين ، و الصلاة و السلام على خير خلقه سيدنا و مولانا محمد النبى الأمين ، و على آله و اصحابه الطيبين الطاهرين ، و على كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين . امّا بعد!

''ٹریفک حادثات'' کا موضوع ان فقہی موضوعات میں سے ہے جوموجودہ دور کے حالات،جس میں حادثات کی صورتوں اور اسکی فروع نے مختلف شکلیں اختیار کر لینے کی وجہ سے گہرے اور پختہ مطالعہ کامختاج ہے۔ اور جدید اور تیز رفناروسائل کے استعمال میں اضافے کے نتیج میں حادثات بھی ہڑھ گئے ہیں،اسی وجہ سے اکثر ممالک میں ٹریفک کے توانین مرتب اور منضبط کئے گئے ہیں۔

''شریعت اسلامیہ' جواپنے احکام میں انساف اورسلامتی کی ضامن ہے، اس اہم پہلو سے عافل نہیں ہے، بلکہ''شریعت اسلامیہ'' نے اس کے لئے ایسے اصول اور قواعد وضع کئے ہیں، جن کی روشنی میں ہم جدید پیش آنے والے حادثات منالات المسلم

کادکام بھی جان سکتے ہیں، ہارے فقہاء متقدین نے قرآن و صدیث کی روشی میں ان حادثات کے احکام پر ' باب الدیات' ہیں بحث کی ہے، اوراس ہیں ایسے اصول وفروع بیان کے ہیں، جو حادثات کی تصویر شی میں ان کی انتہائی وسعت نظر اور ایک حادثے کو ووسرے حادثے سے جدا کرنے ہیں ان کے تعتی پر دلالت کرتے ہیں، مختلف فقہی مدا ہب کے مطالعہ کے بعدیہ بات سامنے آتی ہے کہ احکام فقہیہ کا بیا باب ایساہے جس میں فقہاء کے درمیان اختلاف بہت کم رہا ہے، اور فقس کرنے والا اس بات کا مشاہدہ کرتا ہے کہ بیسب احکام ایک ہی چرائی غور وخوش کرنے والا اس بات کا مشاہدہ کرتا ہے کہ بیسب احکام ایک ہی چرائی سے لکل رہے ہیں، اور ایک ہی لائی ہی پروئے سے میں، اور ایک ہی لائی ہی پروئے سے کی رہے ہیں، اور ان کے درمیان اختلاف بہت معمولی ہے۔

کین یفطری ہات ہے کہ جس زمانے میں فقہاء نے حاد ثات کے مسائل کو مدون اور مرتب کیا تھا ہ اس زمانے میں اس طرح کی تیز رفنار سواریاں جیسے گاڑیاں ، ریل گاڑیاں اور ہوائی جہاز موجو دہیں تھے ، اور نہ ہی آ مدور فت کا یہ جدید نظام تھا ، اس وجہ سے ان فقہاء نے صرف اپنے زمانے کی سواریوں کے بارے میں کلام کیا ہے ، جیسے چو پائے ، چھڑ ہے ، کشتیاں اور جس ماحول میں وہ زندگی گز ارر ہے تھے ، اس ماحول میں آ مدور فت کے جن ذرائع سے فائدہ اٹھاتے تھے ، ان سے کلام کیا ہے ، لیکن ان فقہاء کا کلام شریعت اسلامیہ کے اصلی ماخذ لیمی قرآن ، حدیث ، امامول ہے ، اور ان کے کلام نے ہمادے لئے ایسے عام اصول بیا جن کوموجودہ دور میں اور آئندہ دور میں وجود میں آنے والے آمد و بتاریے جیں جن کوموجودہ دور میں اور آئندہ دور میں وجود میں آنے والے آمد و

نتهى مقالات المحالات المحالات

رفت کے جدیدوسائل پرمنطبق کرنامکن ہے۔

البزاموجودہ دور کے نقید کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان اصول عامہ ہے واقف ہو، اوران کوموجودہ دور کی زندگی پرمنطبق کرے، اوران اخبیار اسکے جوآ مدر وردنت کے جدید نظام کوقد یم نظام سے متاز کرنے والے ہیں، اور اک بنیاد پران کی جزئیات اور فروعیات کی واضح تشریح کرنے، تا کہ آ مدوردت کے حادثات کی تمام جزئیات میں سے ہر ہر جزئی اور ہر فرع کا تھم دوسری جزئی سے علیحدہ معلوم ہوجائے۔

چونکہ بیموضوع موجودہ دور کے علاء کی کمابوں میں فوروخوض اور بحث کے اعتبار سے اپناحق صاصل جیس کرنکاء اس لئے بیموضوع بہت اہتمام کے لاکق ہے، اور میرابی مقالہ' اس خلاکو پُرکرنے کے لئے ایک معمولی اور حقیر کوشش ہے، جس کا بیڑ واسلامی فقد اکیڈی نے اس خلاکو پرکرنے کے لئے اٹھایا ہے۔ واسال اللہ مسحانہ و تعالیٰ ان یوفقنی للحق والصواب و بیعدنی عن الزلل و العطل و هو المستعان و علیه التکلان۔

### شريعت اسلاميه مين نقصان اوراس كأتاوان

شریعت اسلامیہ کا قانون میہ کہ کہ بھی شخص کے لئے میہ جائز نہیں کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جس ہے دوسرے کو نقصان پنچے ، اورا کر کی مختص نے اپنے تعل سے کسی دوسرے کو نقصان پنچایا تو قانونا وہ نقصان پنچانے والا اس نقصان کا ضامن ہوگا، سوائے بعض مخصوص حالات کے، جن کی تفصیل انشاء اللہ آھے آجائے می۔ یہ ' قانون' ، قرآن وحدیث کی نصوص سے ثابت ہے۔

جہاں تک قرآن کریم کاتعلق ہے تو قرآن کریم میں اس پرسب سے واضح دلیل بہآیت ہے:

> وَ دَاؤَدَ وَ سُلَيْسَمَانَ إِذْ يَحُكُمَانِ فِي الْحَرُثِ إِذْ نَفَشَتُ فِيُهِ غَنَّمُ الْقَوْمِ وَ كُنَّا لِلحُجْمِهِمْ شَاهِدِيْنَ . فَفَهَّمُنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًا آتَيْنَا حُكْمًا وَ عِلْمًا . (الاساء: ٤٨)

"الْلَنْفَيْسْ" رات كے وقت جرنے كوكہا جاتا ہے، علامہ ابن جرمير رحمة اللہ علیہ نے اپنی تغییر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تقل کیا ہے کہ اس آیت میں جس کھیت کا ذکر ہے، وہ انگور کی بیل تھی، جس کے خوشے لکل آیے ستے، بكريوں نے اس كوخراب كرديا تھا، حضرت داؤدعليدالسلام نے بكرياں انكور كي بتل کے مالک کود بینے کا فیصلہ فر مادیا، بینی انگور والے کا جونتصان ہوا، اس کے عوض اس کو بکریوں کا مالک بنا و بینے کا فیصلہ فر مایا۔ امام قرطبی رحمة اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیدد یکھا کہ بکر یوں کی قیت انگور کی بل کی قیت کے قریب ہے، جو خراب ہو گیا تھا، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسری رائے اختیار کی ، انہوں نے فر مایا کدانگور کی بیل بکر یوں کے مالک کے حوالے کردی جائے ، وہ اس کی دکھ بھال کریے ، اور اس کی محرانی کریے ، یہاں تک کہ وہ اس حالت پر آ جائے جس حالت پر وہ پہلے تھی ، اور پیر کریاں اس ونت تک بیل والے کو دیدی جائیں تا کہ وہ ان بکریوں سے فائدہ اٹھائے۔ قرآن کریم کی آیت نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اس جھڑے کے

فیلے میں حفرت واکو اور حفرت سلیمان علیها السلام کی رائے مختلف تعیں، اگر چہ قرآن کریم نے دونوں فیملوں کی تفعیل بیان نہیں کی، البتہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی رائے کے متحن ہونے کی صراحت فرمائی ہے۔

تفاسیر سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضرت دا کا داور حضرت سلیمان علیما السلام میں سے ہراکیک کی رائے کا مقصدا س شخص کو ضامن بنا نا تھا، جس نے انگور کی تیل کو نقصان پہنچایا تھا، تا کہ نقصان اور ضان کے درمیان برابری ہوجائے۔ پھر دونوں کی رائے اس برابری کی صورت کی شھومیت سے قطع نظر کرتے ہوئے مختلف ہو گئیں، اس لئے کہ یہ واقعہ جواس آیت میں ذکور ہے، ایک عام اصول کی خبرد ب براہے، وہ یہ کہ جو محقص کی دوسرے کی جان یا مال کو نقصان پہنچائے گا، وہ شخص دوسرے کے جان یا مال کو نقصان پہنچائے گا، وہ شخص دوسرے کے اس نقصان کا ضامن ہوگا۔

جہاں تک مدیث نبوی کاتعلق ہے، تو اس بارے میں سب سے زیادہ صرت مدیث اس معنی کے بیان کے لئے وار دہوئی ہے، وہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بیارشا دہے کہ:

كا ضَوَر وَكا ضِوَار . (١)

یقینا اس حدیث نے ضرر دور کرنے اور ضرر کا سبب بننے کی حرمت کے بارے میں شریعت اسلامیہ کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول کو بیان کیا ہے،

<sup>(</sup>۱) ابين ماجه، كتاب الاحكام، حديث نمبر ، ٣٣٤، مسند احمد ج: ٥ ص:٣٧٧، مؤطا امام مالك، كتاب الاقتضية، بياب القضاء في المرفق، ج: ٣ ص:١٧٢، مع تنوير الحوالك، قال البوصيرى في الزوائد ج: ٣ ص: ٨٤ ، استاد رحماله ثقات، الا أنه منقطع ، لأن اسحاق بن الوليد لم يدرك عبادة بن الصامت كمما قبال الشرمذي وابين عدى، مجمع الزوائد، ج: ٤ ص: ٢٠٥، ولكن للحديث طرقًا آخر سوى ما تقدم، كما في المقاصد الحسنة للسحاري ص: ٤٦٨ ، حديث نمبر: ٢٠١٠

لنتي مقالات المستحدد ١٨ مستحدد

ا گرہم اس حدیث میں غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث نے صرف دومرے کونقصان پہنچانے کے حرام ہونے کے بیان پر اکتفائہیں کیا، بلکہ رپہ صدیث اس طرف بھی اشارہ کررہی ہے کہ جو مخف اس نقصان کا سبب بنا ہے اس برہمی منمان واجب ہے، اس لئے كەحفوراقدس ملى الله عليه وسلم في بداصول " دشي" كے مينے ے میان نہیں فرمایا جومرف اس تعل کی حرمت پر دلالت کرتا ہے، بلکہ حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے ''نفی جنس'' کے صیفے سے بیان فر مایا، اس میں ایک لطیف اشارہ اس طرف ہے کہ جس طرح انسان کے ذمہ بیدواجب ہے کہ وہ دوسرے کو نقصان پہنچانے سے پر ہیز کرے، ای طرح اس کے ذمہ ریجی واجب ہے کہ اگر اس سے اس طرح کا کوئی فقصران صادر ہوجائے تو وہ نقصان رسیدہ چخص سے اس نقصان کو دور کرے ، اور اس کی حلافی کرے ، یا تو اس کوسابقداصلی حالت برلوٹا کر اس کی تلافی کرے، اگراییا کرنامکن ہو، ورنداس نقصان کا بدلدوے، اوراس کا صان ادا کرے، تا کہ وہ صان فوت شدہ چیز کا عوض بن جائے۔

اورمعيبت رسيده خف كے لئے نقصان كا بدلہ واجب ہونے پر" ديات" كوه ادكام دلالت كرتے إلى جوتر آن وحديث شي تفصيل سے بيان ہوئے إلى، انبى ميں سے بعض احكام ہمار موضوع كراتھ خاص إلى، ان ميں سے ايك وه ہے جوامام ما لك رحمة الله عليہ في مؤطاكى كتاب الا تفسيد ميں بيان كيا ہے كہ: عن حوام بن سعد بن محيصة ان ناقة للبراء بن عازب دضى الله عنه دخلت حائط رجل، فافسدت فيه، فقضى رسول الله عنه دخلت حائط رجل، فافسدت فيه، فقضى حفظها بسالتهسار، و أن منا أفسدت المواشى ببالليل مضمون على أهلها .

حضرت حرام بن سعد بن محیصه رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ حضرت

براء بن عازب رضی اللہ تعالی عند کی اوٹنی ایک شخص کے باغ میں داخل ہوگئی ، اور

اس باغ كوخراب كرويا ،حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في ميه فيصله فرمايا كه دن ك

و دنت باغ والوں پراپنے باغ کی حفاظت ضروری ہے ،اور رات کے دفت جومو یشی ریا نے سرمہ نشراد کی سرائٹر مراش سرائک اس مفتر ادر سرمنز امن معدل محم

باڑے اندر نقصان کردیں تو مویش کے مالک اس نقصان کے ضامن ہول گے۔

بیر حدیث تمام دلائل میں سے سب سے مراحت کے ساتھ اس پر دلالت کر رہی ہے کہ جوفض دوسرے کے نقصان کا سبب بنا ہو، وہ اس نقصان کا ضامن ہے،

ای طرح امام دارتطنی نے یسنن میں بدروایت نقل کی ہے کہ:

عن نعسمان بين بشير رضى الله عنهما قال: قال وسول الله عنهما قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: من أوقف دابة في سبيل من مبيل المسلمين، أو في سوق من أسواقهم، فأوطأت بيد

أو رجل فهو ضامن . (١)

حضرت نعمان بن بشررض الله تعالی عندے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کے حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم فے فرمایا: اگر کمی شخص نے اپناچو پایہ سلمانوں کے راستوں میں ہے کسی داستوں میں سے کسی استوں میں سے کسی بازار میں کھڑا کردیا، اورائن چویائے نے اپنے ہاتھ یا چی ایس ہے کسی کوروند دیا

<sup>(</sup>١) سنن دَار قطني ج: ٣ ص: ١٧٩ كتاب الديات والحدود حريث نبر: ١٨٩٠ .

ا در کو کی نقصان پنجایا) تو و هخص ضامن ہوگا۔ (اور کو کی نقصان پنجایا) تو و هخص ضامن ہوگا۔

اس مدیث کی سند میں اگر چه سری بن اساعیل ہمدانی کونی کے ضعف کی وجہ سے کلام ہے، کین اس مدیث کے مضمون پر جمہور نقہا وقد بیم وجد بدسپ متنق ہیں۔
انہی اصولوں کی بنیاد پر نقہا وصحابہ و تابعین وقضاۃ صحابہ و تابعین نے اس فحض
کے خلاف '' ضان' کا فیصلہ فر مایا جواسپے نعمل سے کسی دوسر ہے کو نقصان پہنچا ئے ، اس
حضرات کے فیصلے اور فرآوی اس باب میں کثیر تعداد میں موجود ہیں ، کتب حدیث میں ان کی طرف مراجعت کی جاسکتی ہے۔

انہی اصول، فیصلے اور فناوی کی روشی میں نقبها ومتاخرین نے اس باب میں تو اعد کو ان فی اس باب میں تو اعد کو ان کی اس باب میں میں میں سے متا ہوں کہ ان تو اعد کو ان کی تشریح و تفصیل اور ٹریفک کے حادثات پر انگومنطبق کرنے کی کیفیت کو بیان کرنا مناسب ہے۔

نقصان اورضان سيمتعلق فقهى قواعد

﴿ بِهِلا قاعده ﴾

عام راستے سے گزرنا سلامتی کی شرط کیساتھ مباح ہے

یہ قاعدہ کی فقہاء نے ذکر کیا ہے، اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ عام راستے سے گزرنا ہرانسان کا حق ہے، کہاں گزرنا ہرانسان کا حق ہے، کہاں کے نتیج میں کو ایسا ضرر لاحق نہ ہوجس سے بچناممکن ہو۔علامہ خالدا تای رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں :

و الأصل أن الممرور في طريق المسلمين مباح بشرط السلامة، سمنسزلة المشيى، لأن الحق في الطريق مشترك بين الناس، فهو يتصرف في حقه من وجه، وفي حق غيره من وجه، فالاباحة مقيدة بالسلامة.

و انسا تقيدت بها فيسما يمكن التحرز عنه، دون مالا يسمكن التحرز عنه، لأنا لوشرطنا عليه السلامة عما لا يسمكن التحرز عنه، يتعذر عليه استيفاء حقه، لأنه يمتنع عن السمشي و السير مخافة ان يبتلي بما لا يمكن أن يتحرز عنسه، و التحرز عن الوطء والاصابة باليد او الرجل والكدم، وهو العض بمقدم الأسنان، و الخبط، وهو الضرب بنفس الدابة و ما أشبسه ذلك في وسع الراكب اذا أمعن النظر في ما أشبسه ذلك في وسع الراكب اذا أمعن النظر في برجلها، يعني ضربت بحافرها أو ذنبها، فلا يضمن . (١)

ووفر ماتے ہیں کہ مسلمانوں کے رائے ہیں سلامتی کی شرط کے ساتھ گزرنا مباح ہے، اور بیگز رنا بحزلہ ' چلنے' کے ہے، اس لئے کہ رائے ہیں گزرنے کا حق تمام لوگوں کے درمیان مشترک حق ہے، البذا گزرنے والامن وجہ اپنے حق میں تقرف کررہاہے، اور من وجہ فیر کے حق میں تقرف کررہا ہے، البذایی گزرنا سلامتی کی شرط کے ساتھ مقید ہے۔

لین بیسلامتی کی شرط ان افعال می ہے جن سے بچنامکن ہے، ندکدان

<sup>(</sup>١) شرح مجلة الأحكام العللية للأتاسي ج:٣. ص:٤٩٤ ماده تعبر ٩٣٢

افعال میں جن ہے بچناممکن نہیں۔ اس لئے کہ اگر ہم سلامتی کی شرط ان افعال کے ساتھ بھی لگادیں جن ہے بچناممکن نہیں تو پھر گزرنے والے کو اپناحق حاصل کرنا معتذر ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس صورت میں راستوں میں چلنے پھرنے ہے اس ڈر ہے ایک گا کہ وہ کہیں ایے عمل میں بتلا نہ ہوجائے جس سے بچناممکن نہیں، سے زک جائے گا کہ وہ کہیں ایے عمل میں بتلا نہ ہوجائے جس سے بچناممکن نہیں، اور روئد نے ہے، اور واثنوں کے کالیے ہے، اور ہاتھ کے ذریعہ مارنے ہے، چوپائے کے کسی کو اپنی ذات سے نکرانے سے، اور اس جیسے دوسرے افعال ایسے ہیں، اگر گہری نظر ڈالی جائے تو سوار کے لئے ان سے بچاناممکن نہیں، جیسے چوپائے کا ای وہ وہ افعال ایسے ہیں، اگر گہری نظر ڈالی جائے تو سوار کے لئے ان سے بچاناممکن نہیں، جیسے چوپائے کا ایپ پاکاں سے مارنا، یعنی ایپ کھرے، یا جن سے بارنا، تو ان صورتوں میں سوار ضامن ہوگا۔

﴿ دوسرا قاعده ﴾

مباشر ضامن ہوگا ،اگر چہوہ تعدی نہ کر ہے

اس قاعدہ کا حاصل ہیہ کہ جو شخص براہ راست دوسر ہے کو نقصان پہنچا۔ یے ، نو وہ خض اس ضرر کا ضامن ہوگا جو نقصان اس کے نعل سے دوسر سے کو پہنچا ، اگر چہاس نقصان پہنچانے والے نے کوئی تعدی اور زیادتی نہ کی ہو، بینی اس مخض کا فعل نی نقسہ منوع نہ ہو، جیسے سونے والا مخض دوسر سے مخص پر سونے کی حالت میں پلیٹ جائے اوراس کوئل کردے، تو اس مخض نے براہ راست قبل کا ارتکاب کیا، باوجود یکہ اس کی

لین کمی نعل کا مباشراس چیز کا ضامن ہے جو چیز اس کے قعل سے ہلاک ہو

(١) شرح القواعد الفقهيه ص:٣٨٥ قاعدة:٩٢

جائے، جبکہوہ مباش تعدی کرنے والا مو۔

اس سے ظاہر ہور ہا ہے کہ مباشر کو ضامن تھہرانے کے لئے شرط بیہ ہے کہ وہ تعدی کرنے والا ہو۔ باوجود یکہ فقہاء کی بڑی تعداد نے بیہ بیان کیا ہے کہ مباشر کو ضامن بنانے کے لئے اس کا تعدی کرنا شرط نہیں۔ چنانچہ امام زیلعی رحمۃ اللہ علیہ رقبین الحقائق'' میں فرماتے ہیں :

و غيره تسبيب، و فيه يشترط التعدي، فصار كحفر

البئر في ملكه و في المباشرة لا يشترط. (١)

مباشرت کے علاوہ دوسری صورت سبب بننے کی ہے، اور کسی فعل کے سبب بننے کے ہے، اور کسی فعل کے سبب بننے کے لئے " تعدی "شرط ہے، جیسے اپنی ملکیت میں کنواں کھودنا ، البتہ " مباشرت " میں تعدی شرط نہیں ۔

ابن غانم البغد ادى رحمة الله علية فرمات إن

السمباشر ضامن، وان لم يتعمد، ولم يتعد، والمتسبب لا يضمن الا أن يتعدى . (٢)

"مباش" نقصان کا ضامن ہوگا، اگر چه ده قصداور اراده بھی ندکرے، اور تعدی بھی ندکرے، البتہ "مسبب" نقصان کا ضامن نبیس ہوگا، الاب کہ تعدی کرے (اس صورت میں ضامن ہوگا)

شخ مصطفی زرقاء عظه الله تعالی نے اپنی کتاب " الفعل العنداد و الصمان سسمه " میں اس تعارض کورفع فرمایا ہے، جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ " تعدی" دومعنی

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق للزيلعي ج:٦ ص:١٤٩

<sup>(</sup>٢) مجمع الضمانات ص:١٦٥ باب نمير:١٢ فصل نمير ايك

میں استعال ہوتا ہے، اور ان دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔(۱)

"تعدی" کے ایک معنی یہ ہیں کہ کسی دوسرے کے حق کی طرف، یا دوسرے

فخص کی ملکیت معصوم کی طرف کسی فعل کامتجا وز ہو جانا۔

'' تعدی'' کے دوسرے معنی سے ہیں کہ وہ''عمل''اپنی ذات میں شرعاً ممنوع

ہو،اس سے قطع نظر کہ و فعل دوسرے کی حدمیں متجاوز ہواہے یا نہیں۔

" تعدی ' کے پہلے معنی کے اعتبار سے ' مباشر' کو ضامن بنانے کے لئے اتعدی کا یایا جانا بھی شرط ہے۔ ' تعدی' کے دوسرے معنی سے ' مباشر' کو ضامن

بنانے کے لئے" تعدی" شرطنہیں ۔ مثلا اگر کسی فض نے اضطراری حالت میں اپی

جان کو ہلاکت سے بچانے کے لئے دوسر فیخص کا کھانا اس کی اجازت کے بغیر کھالیا تو اس کا بیٹل جائز ہے، بلکہ داجب ہے، اب اس مخص سے''تعدی'' کے

وسرے معنی کے اعتبارے' تعدی' مادر نہیں موئی الیکن پہلے معنی کے اعتبارے

" تعدی" پائی گئی، کیونکہ اس مخص نے دوسرے کی ملکیت میں تصرف کرلیا، البندااس مخص پراس کھانے کا منان آئے گا، ای طرح اگر کوئی مخص بیسل ممیا، یااس پر بیہوثی

طاری ہوگئی، اور جس کی وجہ ہے وہ دوسرے کے مال پرگر کمیا، اور وہ مال ضائع ہو گیا، تو وہ مخص ضامن ہوگا، اگر جہ اس مخص نے شرعاً ممنوع عمل نہیں کیا۔

شیخ مصطفی زرقاء\_منظدالله تعالی \_ نے جوفرق بیان فرمایا ہے، وہ بہت عمدہ

اور واضح ہے، لہذا جن حضرات نے "مباشر" پر ضمان آنے کے لئے" تعدی" کوشرط

<sup>(</sup>١) الفعل الضار والضمان فيه ص:٧٨، ٧٩

نتى مقالات ٢٢ ٢٠ علد:

قرار دیا ہے، اور جنہوں نے شرط قرار نہیں دیا، اس فرق کے ذریعہ ان دونوں کے درمیان تعارض دور ہو جائے گا۔اب خلاصہ بیہ ہوا کہ'' مباش'' جب بھی نفس معصوم میں، یا بدن معصوم میں نقصان پہنچائے تو وہ'' مباش'' ضامن ہوگا، اگر چہ'' مباش'' کا وہ فعل فی نفسہ مباح ہو، ادر قصد دارا دہ کے بغیر صادر ہوا ہو۔ اگر چہ' مباش'' کا وہ فعل فی نفسہ مباح ہو، ادر قصد دارا دہ کے بغیر صادر ہوا ہو۔

(۲).....دوسرااشتها وبعض اوقات اس قاعدے کو بیجھنے میں بیپٹی آتا ہے

كه بعض نقبهاء نے ایک دوسرا قاعدہ محى ذكر كيا ہے، جو بظا ہرمندرجہ بالا قاعدہ كے

معارض معلوم ہوتا ہے، وہ دوسرا قاعدہ بیہ کہ:

الجواز الشرعي ينافى الضمان

الاحکام کے مادہ نمبراہ میں مذکور ہے۔

اس قاعدے کا طاہراس قاعدے کے معارض ہے جس میں مباشر کو ضامن قرار دیا گیا ہے، جبکہ مباشر کے فتلے مبارح کے نتیج میں کسی کو نقصان پہنچا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس قاعدہ کا اجراءان حقوق مطلقہ پر ہوتا ہے جو سلامتی کے وصف کے ساتھ مقید ہیں، مثلاً راستے کے ساتھ مقید ہیں، مثلاً راستے میں گزر نے کاحق، ایسے حقوقی میں صرف اس فعل کائی نفسہ جائز ہوتا منان واجب ہونے کے منافی نہیں ہے، علا مہم سالائمہ مرحی رحمۃ اللہ علیہ نے بیفرق اس مسئلہ کے حت بیان فرمایا ہے کہ جو من مبید ہیں جیٹھا ہو، اور اس کے ذریعہ دومرے کو نقصان پہنچ جائے، چنا نیے دوفر ماتے ہیں کہ:

و اذا قعد الرجل في مسجد لحديث، أو نام فيه في

غير صلاة، أو عرفيه فهو ضامن لما أصاب، كما يضمن في الطريق الإعظم في قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال ابو يوسف ومحند رحمهما الله تعالى: لا ضمان عليه، لأنه لو كان مصليًا في هذه البقعة لم يضمن ماينعطب به، فكُلُمُّك اذا كان جالسًا فيه لغير الصلاة، ماينعطب به، فكُلُمُّك اذا كان جالسًا فيه لغير الصلاة، بينزلة الجالس في ملكه ..... فيكون ذلك مباحًا وطلقًا، والمباح المطلق لا يكون سببًا لوجوب الضمان على الدحر، و ابو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: المسجد معد المصلولة، والفعود والنوم فيه لغيرالصلاة مقيد بشرط للمسلولة، والفعود والنوم فيه لغيرالصلاة مقيد بشرط السلامة .... و إن كان ذلك مباحًا أو مندوبًا اليه . (١)

<sup>(</sup>١) مسوط السرعسي ج: ٢٧ ص: ٢٥ باب مايحدث في المستعد والسوق

العتبي مقالات بالد : ۲۸

نہیں بن سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد نماز کے لئے ہنائی عمیٰ ہے، لہذامسجد میں غیر حالت صلاق میں بیٹھنا اور سونا سلامتی کی شرط کے ساتھ مقید ہوگا.....اگر چہ دہاں بیٹھنااس کے لئے مندوب اور مباح ہے۔

مباشرت کیاہے؟

مندرجہ بالا دونقطوں کی وضاحت کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ "مہاش" کو ضامن بنانے کے لئے کوئی شرط نہیں ، گریہ کہ مباشر کا وہ نعل محل معصوم میں تفق ہوا ہو بیا ہو بیا ہے وہ نعل کی معصوم میں تفق کی طرف ہو بیا ہے وہ نعل کی اس برایک اہم نقط کی طرف میں ہو بیا ہے دو ایک نام مروری ہے کہ مبید کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ اس قاعدہ کو منطبق کرنے کے لئے بیضروری ہے کہ مباشر کی "مباشرة" اپنے سے مفہوم کے ساتھ تفق ہوئی ہو۔ لہذا" مباشرة" کا صحیح مفہوم کے ساتھ تفق ہوئی ہو۔ لہذا" مباشرة" کا صحیح مفہوم سے مناضروری ہے، چنا نچ فقہاء کرام نے اس کی مندرجہ ذیل تعریف کی ہے: مدا السمباشر ان یع حصل التلف بفعلہ من غیر ان یع حلل حدد السمباشر ان یع حصل التلف بفعلہ من غیر ان یع حلل میں فید والتلف فعل المدن ال

مباشر کی تحریف میہ ہے کہ اسکے تھل کے نتیج میں ہلاکت اس طرح پائی جائے کہ اسکے تعلق اور ہلاکت کے درمیان کسی فاعل مختار کا تعل حاکل نہ ہو۔ البدا کوئی فنص نقصان کا ضامن نہیں ہوگا، محراس وقت جب کہ نقصان اور ہلاکت کی نسبت اس شخص کے تعلق کی طرف کرنا درست ہو، اور اسکے تعلق اور ہلاکت کے درمیان کسی فاعل مختار کا فعل حاکل نہ ہو۔ اگر کسی فاعل مختار کا فعل درمیان میں حاکل ہو کمیا تو مباشرة مختق نہ ہوگی، البدامباشر ضامن نہ ہوگا، اور اس معنی کی وضاحت بہت ی

<sup>(</sup>١) شرح الاشباه و النظائر للحموى سج:١ ص:١٩٦ عزوًا لمي الولوالمعية

جزئیات میں ہوجاتی ہے، جن کونقہاء کرام نے باب الجایات میں ذکر کیا ہے۔

(۱) ..... علامہ فالداً تاک رحمۃ الشعلیہ شرح الحجلۃ میں فرماتے ہیں:

و ان الدابة اذا وطنت بیدها أو رجلها، و هو را کبها،
یضمن ولو فی ملکه، لان هذا مباشرة یضاف التلف الی
تسییرہ وعدم ضبطه، الا اذا جمحت بحیث لیس فی
امکانه ردها. (۱)

یعن اگر جانورا پے ہاتھ سے یا اپنے پاکا سے کمی کوروندے، اوروہ فض اس جانور پرسوار ہو، تو وہ سوار ضامن ہوگا، اگر چہ وہ اس کی ملکیت ہو، کیونکہ بیہ ''مباشرة'' ہے، جس کے نقصان کی نسبت اس جانور کو چلانے اوراس کو قابو ہیں نہ رکھنے کی طرف کی جائے گی، الایہ کہ وہ جانو بدک جائے کہ اس جانور کورو کنا اس کے امکان اور قدرت ہیں نہ ہو۔

اس مسئلد کی اصل علامہ بغدادی رحمۃ الله علیہ نے '' مجمع الضما نات' میں میان فرمانی ہے، چنانچ انہوں نے فرمایا :

سئل الامام ابو الفضل الكرمانى: سكران جمع به فرسه فاصطدم انسان في مات، أجاب: ان كان لا يقدر على منعه فليس بمسير له، فلا يضاف سيره اليه، فلا يضمن، قال: وكذا غير السكران اذا لم يقدر على المنع. (٢)

<sup>(</sup>١) شرح المحلة للأتاسى ج:١ ص:٢٦٠ ماده نمبر:٩٤

<sup>(</sup>٢) مجمع الضمانات للبغدادي ص: ١٨٩ ياب نمبر: ٢ فصل نمير: ٥

نتهی مقالات م<sup>۳</sup>

امام ابونضل کر مانی رحمۃ الله علیہ ہے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نشہ کی حالت میں گھوڑ ہے پر سوارتھا، اور اس کا گھوڑ ابدک گیا، اور کوئی انسان اس گھوڑ ہے ہے گرا کر مرجائے (تو اس کا کیا تھم ہے؟) جواب میں انہوں نے فر مایا کہ اگر وہ شخص اس گھوڑ ہے کو چلانے والانہیں ہوگا، اور گھوڑ ہے کو چلانے والانہیں ہوگا، اور اس گھوڑ ہے کو چلانے والانہیں ہوگا، اور اس گھوڑ ہے کو چلانے کی نسبت اس کی طرف نہیں کی جائے گی، للمذا وہ سوار ضامن نہیں ہوگا۔ چرفر مایا کہ یہی تھم غیر نشہ کی حالت والے شخص کا ہے، جب وہ بھی اس جانور کورو کئے پر قادر مدیر لیعنی وہ بھی ضامن نہیں گا)

فقها وخُنابُله من سع علامدابن مفلح رائمة الله علية راست ين

ان غلبت الدابة راكبها بلا تفريط لم يضمن . (١)

اگر جانورسوار کی کوتا ہی کے بغیراس پر غالب آجائے تد وار پر ضال نہیں آ کے گا، اور غلامہ مرداوی رحمۃ اللہ علیہ نے "انسصاف" ج: ۱ ص: ۳۱ پر ذکر کرتے ہوئے قرمایا کہ: جنوم سے فی "التسر غیسب" و "الوجیز" و "الحاوی الصغیر" یعنی "ترغیب" اور "و حیز" اور "الحاوی الصغیر" میں اس پر جزم

كياب، اور حنيديس علامه كاساني رحمة الله علي فرمات مين

ولو نفرت الدابة من الرجل أو انفلتت منه، فما أصابت في فورها ذلك فلاضمان عليه، لقوله عليه السلام: "العجماء جبار" أي البهيمة جرحهاجبار، لأنه لا صنع له في نفارها و انفلاتها، و لا يمكنه الاحتراز عن فعلها، فالمتولد منه لا يكون مضمونًا . (٢)

 <sup>(</sup>١) الفروع لابن مفلع ج:٦ ص:٦

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع للكاساني ج:٧ ص:٢٧٣

یعن اگر کسی کا جانور بھاگ جائے ، اور قابوسے باہر ہوجائے ، تو اس حالت میں وہ جانور جونقصان کرے گا ، اس کا ضان مالک پرنہیں آئے گا ، اس لئے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "المعہداء حبار" لیعنی جانور کا کسی کوزخم پہنچا نا معاف ہے، کیونکہ اس جانور کے بد کئے ، اور قبضہ سے نکلنے میں اس شخص کے فعل کو کوئی دخل نہیں ہے ، اور جانور کے فعل سے بچنا بھی ممکن نہیں ، الہٰ ذاجانور کے فعل سے ہوئے والانقصان مضمون نہیں ۔

اس مسئلے میں ' فقد شافعیہ' میں دوتول میں ، جن کوعلامہ نو وی رحمة الله علیہ نے بیان فرمایا ہے ، چنانچے فرمایا :

ولو غلبتهما المدابتان، فبجرى الاضطدام والراكبان مغلوبان، فالمذهب ان المغلوب كفير المغلوب كما. سبق، وفي قول انكره جماعة ان هلاكهما و هلاك المدابتين هدر، اذ لا صنع لهمسا ولا اختيسار، فصار كالهلاك بآفة سماوية، و يجرى النخلاف فيما لو غلبت الدابّة واكبها أو سالقها. (١)

یعنی اگردو جانوراپے سواروں پر غالب آجائیں، اور بے قابو ہوجا کیں،
اوردونوں میں تصادم ہوجائے، اور سوار مغلوب ہوجا کیں، تو مسلک شافعی میں مغلوب
کا تھم غیر مغلوب کی طرح ہے، جیسے پہلے گزر چکا۔ ایک دوسرے قول میں جے ایک
جماعت نے قبول نہیں کیا، وہ سے کہ ان دونوں سواروں کی ہلاکت، اور ان

<sup>(</sup>۱) روضة الطالبين للنووى ج:۱ ص:۲۳۱

دونوں جانوروں کی ہلاکت ہدرہے،اسلئے کہان دونوں سواروں کا کوئی اختیار اور عمل وظن ہیں تھا،ادران کی ہلاکت ایس ہے جیسے آفت ساویہ سے ہلاک ہونا،اوراختلاف تو

اس صورت میں ہوتا ہے جب جانوراپے سواریا ہنگانے والے پر غالب آجائے۔

اس جزئیہ میں ہم نے دیکھا کہ جانور جو چیز روند ڈالے، سواراس کا ضامن نہیں ہوگا، اس لئے کہ جانور کے بد کئے اور بے قابو ہو جانے کے نتیج میں وہ جانور

ا پنے چلنے پھرنے میں مستقل اور آزاد ہوگا، اور اس صورت میں مباشر ق کی نسبت راکب کی طرف کرناممکن نہیں ۔

(۲) ..... ای طرح فقہاء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر سوار کے علاوہ کوئی دوسر اشخص جانور کواکسائے (اور اس کے نتیج میں جانور کوئی فقصان کردے تو) منان اکسانے والے پرآئے گا، راکب پر نہیں آئے گا۔ چنانچ صاحب ہدایہ

#### فرماتے ہیں کہ:

(و من سار على دابة في الطريق، فضربها رجل أو نخسها، فنفحت رجلا أو ضربته بيدها، أو نفرت نخسها، فنفحت رجلا أو ضربته بيدها، أو نفرت فصدمته فقتلته كان ذلك على الناخس دون الراكب) هو المروى عن عمر و ابن مسعود رضى الله عنهما، و لأن الراكب و المركب مندفوعان بدفع الناخس، فأضيف فعل الدابة اليه، كأنه فعله بيده، و لأن الناخس متعد في تسبيبه، و الراكب في فعل غير متعد، فيترجع جانبه في التغريم للتعدى، حتى لوكان واقفًا دابته على الطريق يكون الضمان على الراكب و الناخس نصفين،

لأنه متعد في الايقاف ايضًا (و ان نفحت الناخس كان دمه هدر لأنه بسمنزلة الجاني على نفسه ..... و لو و ثبت بنخسه على رجل أو وطئته، فقتلته كان ذلك على الناخس دون الراكب، كما بيناه . (١) اگرایک فخص جانور برسوار ہوکر راستے ہے گزرر ہاتھا، کسی دومر مے فخص نے اس جانورکو مارا، یااس کواکسایا،اس کے نتیج میں وہ جانور کسی پخص کواینے کھر ہے مارد ہے، پاکسی کولات مارد ہے، یا وہ جانور بدک جائے ،ادر کسی مخص ہے ککرا کراس کولل کرد ہے تو اس کا تا دان اکسانے والے پر ہوگا ،سوار پرٹبیں ہوگا ،حضرت عمراور حضرت عبدالله بن مسعود رمنی الله تعالی عنها ہے یہی مردی ہے،اسلیح کہ جانوراور سوار دونوں اس اکسانے والے کے اکسانے کے نتیج میں ایل جگہ سے ہٹا ہے محے ،البذااس جانور کے فعل کواکسانے والے کی طرف منسوب کیا جانیگا ، کویا کہ اس اکسانے دالے نے ہی اینے ہاتھ سے سینقصان کیا ہے۔ دوسرے میرکدوہ اکسانے والا اس تعل مے سبب بننے میں متعدی ہے، اور وہ سوار اپنے تعل میں غیر متعدی ہے، البذا تعدي كي دجه سے تاوان واجب كرنے ميں اكسانے والے كي جانب كوتر جي دى جا لیکی۔البنۃاگراس سوار نے جانورکورائے میں کھڑا کیا ہوا ہوتا (اور پھرا کسانے والے نے اسکواکسایا) تو راکب اور اکسانے والے دونوں پرنصف نصف صال آتا،اسلئے کہ راستے میں جانور کو کھڑا کرنے کے بتیج میں وہ سوار بھی متعدی ہے

(اوراگروہ جانوراس اکسانے والے ہی کوروندے تو اسکا خون ہررہے ) اسلئے کہ

اس صورت میں وہ اکسانے والا خود اینے نفس کے خلاف جنایت کرنے والا

(١) الهداية مع فتح القدير ج: ٩ ص:٢٦٧

شار ہوگا۔اگر اس مخف کے اکسانے کے نتیج میں وہ جانور کمی مخف پر کود پڑے، یا کمی کوروندے، اور اس کو ہلاک کردی تو اکسانے والے پر منمان آئے گا، سوار پر نہیں آئے گا۔

اس بارے پی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند کا ایک اثر بھی موجود ہے،
جے امام عبد الرزاق رحمة اللہ علیہ نے اپنی مصنف پس بیان کیا ہے، چنا نچر قرمایا:
اقب ل رجل بسجداریة من القادسیة، فمر علی رجل واقف
علی داہم فی فی خسس الرجل الدابة، فرفعت رجلها، فلم
تخطی علی المجاریة، فرفع الی سلمان بن ربیعة الباهلی،
فیضمن الراکب، فیلغ ذلک ابن مسعود، فقال: علی
الرجل، انها یضمن الناخس . (۱)

یعن ایک شخص قادسیہ سے ایک باندی لے کرآیا، راستے میں وہ ایک سوار کے پاس سے گزرا، جوایک جانور کے او پرسوارتھا، کمی شخص نے اس جانور کواکسادیا اس جانور نے اپنے پاؤں اٹھائے، اور سید سے اس باندی پراس کے پاؤں پڑے (اور وہ باندی ہلاک ہوگئ) باندی کا مالک اپنا قضیہ سلمان بن رہیعہ کے پاس لے گیا، انہوں نے سوار کو ضامن تھم رایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب اس کی خبر بہنچ ہو آپ نے فرمایا کہ اس شخص پر لازم تھا کہ وہ اکسانے والے کو ضامن بنائے۔

مصنف ابن ابی شیبہ نے بھی اپی مصنف میں اس کی تخریج کی ہے، اس

(۱) مصنف عبد الرزاق ج:۹ ص:۲۲۱

طرح امام شریخ اور امام شعبی نے اس کی تخریخ کی ہے، جیسا کہ نصب الرامیللویلعی شل ہے، اور شوافع کے نزد کیے بھی یہ سئلہ ای طرح ہے، جیسا کہ نعنی الحماح بیں ہے۔ (۱)

بہر حال! اس مسئلہ میں بھی را کب کو ضامن قرار نہیں دیا حمیا، اس لئے کہ جانور نے جو عمل کیا، اس کی نسبت را کب کی طرف نہیں کی جائے گی، کیونکہ اتلاف کی مباشرت کا تحقق را کب کی طرف نہیں ہوا۔

علامہ بغدادی رحمۃ الشعلیہ 'مجمع الضمانات '' شل فرماتے ہیں :
جاء راعی أحمد ق بھا ليعبر ھا ۔ أى النهر ۔ و جاء من
جانب آخر صبى غير بالغ مع العجلة، فقال له الراعى :
أمسك الشور مع العجلة حتى تمر الأحمرة، فلم يمكنه امساكه، فمضى و وقع العجماز في النهر لم يضمن، و كلا الراعى اذا لم يمكنه امساك الحمار، و الا يضمن، و كلا الراعى اذا لم يمكنه امساك الحمار، و الا يضمن . (۱) كرسوں كا ايك جروا الرسول كونهر پاركرائے كے لئے (نهرك بل ك كرسوں كا ايك جروا المك تا الغ بجرا يك تا كرا مي المي جروا بي الله المي المرائل كا دُي الله الله كا دُي كا دُي الله كُور الله كا دُ

کی وجہ سے ایک گدھا نہر میں گر گیا تو وہ بحد ضامن ند ہوگا، ای طرح جروا ا بھی

ضامن نہ ہوگا، اگر چرواہے کے لئے ان گدھوں کورد کمناممکن نہیں تھا، ورنہ (اگر

<sup>(</sup>١) نصب الرايه ج:٤ ص:٣٨٨ ، ٣٨٩ و مغنى المحتاج ج:٤ ص:٢٠٤

<sup>(</sup>٢) مجمع الضمانات للبغدادي ص:١٤٨

رو کناممکن تھا، پھر بھی نہیں روکا ) ضامن ہوگا۔

یبان بھی نیچ کی بنل گاڑی کے جتیج بیں جوگدھانہ بیس گر گیا، وہ بچاس کا ضامن نہیں ہوا، اس لئے کہ باوجود یکہ وہ بچاس بنل گاڑی پر سوارتھا، گدھے کونہر میں گرانے کی نسبت نیچ کی طرف کرنا درست نہیں، البذان مباشرة "ختن نہ ہوئی۔ میں گرانے کی نسبت نیچ کی طرف کرنا درست نہیں، البذان مباشرة "ختن نہ ہوئی۔ (۷) ..... اس طرح فتہا ہ نے بیستلہ ذکر کیا ہے کہ اگر وہ جانور جس پر راکب سوارتھا، مرنے کی حالت میں گرجائے، اور اس کے گرنے کے نتیج میں کوئی انسان ہلاک ہوجائے، یا کوئی چیز تلف ہوجائے، تو راکب پر صان تہیں آئے گا، علامہ شرینی خطیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

لو سقطت الدابة ميتة، فتلف بها شئ ، لم يضمنه، وكذا لو سقط هو ميتا على شئ و أتلفه ، لا ضمان عليه ، فقال الزركشى : و ينبغى أن يلحق بسقوطها ميتة سقوطها بمرض أو عارض ربح شديد و نحوه . (١)

یعن اگر کوئی جانورم نے کی حالت ہیں گرے، اور اس کے نتیج ہیں کوئی چیز

تلف ہوجائے، تو اس کا صان سوار پرنہیں آئے گا۔ ای طرح اگر سوار مرنے کی

حالت ہیں کسی پر گر جائے، اور اسے ہلاک کردے تو اس پر صان نہیں آئے گا۔

علامہ ذرکشی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ہیں کہ مناسب سے ہے کہ مرنے کی حالت میں

گرنے کے مسئلے کے ساتھ سے مسئلہ بھی ملالیا جائے کہ اگر وہ مخص کسی بیاری کی وجہ

سے، یا شدید تیز ہواکی وجہ سے گرجائے (تو بھی صال نہیں آئے گا)

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج للشربيني ج:٤ ص:٢٠٥٠٢٠

مندرجہ بالا صورت میں راکب اس لئے ضامن تبیل ہوگا کہ خود اس کی موت واقع ہونے میں اس کے اختیار اور اس کے طام کو کی دخل نہیں ہے، الہذا اس راکب سے ہلاک کرنے کی ''مہاشرۃ'' متعلق نہیں ہوئی۔ اس طرح اگر راکب کا سقوط کس آفت ساوی مشلا بیاری کی وجہ سے ، یا تیز ہوا کے چلنے کی وجہ سے ہوا (تو اس میں بھی راکب کے اختیار اور ممل کوکوئی دخل نہیں ہے) جبیا کہ علامہ ذرکشی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا۔

(۵) ..... ای طرح نقباء نے بید سئلہ ذکر کیا ہے کہ اگر دو کشتیاں آپس بیں فکرا جائیں ، تو ان دو کشتیوں کا فکرانا دوسواروں کے فکرانے کے مانند ہے کہ دونوں میں سے ہرایک پردوسرے کا منان آئے گا۔لیکن علامہ شربینی الخطیب رحمة اللّٰدعلیہ فرماتے ہیں :

محل هذا التفصيل اذا كان الاصطدام بفعلهما، أو لم يكن و قصرا في الضبط، أو سيرا في ريح شديد، فان حصل الاصطدام بغلبة الريح فلا ضمان على الاظهر، بخلاف غلبة المدابة \_ أى على أحد قولى الشافعية \_ فان المضبط شم ممكن باللجام و نحوه ..... و ان تعمد أحدهما أو فرط دون الآخر فلكل حكمه . (١)

لینی مندرجہ بالامسکلہ کی تفصیل اس صورت میں ہے جب سیکرا وَان دونوں کے اینے فعل کی وجہ ہے ہو، یا اپنے فعل کی وجہ ہے تو نہ ہو، کیکن دونوں نے تابو

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج ج:٤ ص:٩٣

کرنے میں کوتا تی کی ہو، یا تیز ہوا کے اندران دونوں نے اپنی کھتیاں چلائی ہوں۔
البذاگر ہوا کے غلبہ کی وجہ ہے آپس میں کھراؤ ہوا ہوتو اظہر قول کے مطابق ان پرضان منبیں آئے گا۔ بخلاف جانور کے غالب آجانے کے مثافعیہ کے ایک قول کے مطابق اس لئے کہ جانور کولگام دغیرہ سے قابو کرناممکن ہے ..... اورا گردونوں میں سے ایک نے کرانے کا قصد کیا ہو، یا ایک نے زیادتی کی ہو، جبکہ دوسرے نے زیادتی کی ہو، جبکہ دوسرے نے زیادتی نہی ہو، جبکہ دوسرے نے زیادتی نے ہوتا ہمکان ہے۔

ریادی حدی ہو وہرایت پران سے مصاب من یاجائے ہا۔ بید مسئلہ کتا ب الاتم میں اور روضۃ الطالبین میں ، اور تخفۃ الحتاج میں بھی مٰدکور ہے۔اورعلا مدمر داوی رحمۃ اللہ علیہ نے'' الانصاف'' میں فرمایا :

و ان اصطدمت سفينتان فغرقتا، ضمن كل واحد منهما سفينة الآخر وما فيها، هكذا أطلق كثير من الاصحاب، قال المصنف و غيره: محله اذا فرّط، قال الحارثي: ان فرّط ضمن كل واحد سفينة الآخر وما فيها، و ان لم يفرط فلا ضمان على واحد منهما.....و ان كانت احداهما متحدرة، فعلى صاحبها ضمان المصعدة، الا أن يكون غلبة ريح، فلم يقدر على ضبطها..... و قال في المنعنى : ان فرّط المصعد، بان أمكنه العدول بسفينته، والمنحدر غير قادر ولا مفرّط، فالضمان على المصعد، لأنه المفرّط. (١)

يعني اگر دو کشتيال آپس مين نگرا جا ئيس، اور دونو سخرق ہوجا ئيس، تو ہرکشتی

 <sup>(</sup>۱) الانصاف للمرداوي ج:٦ ص:٤٤٤، و كتاب الغضب، و راجع أيضا" الشرح الكبير" لابن للماءة مع المسمئل ج:٥ ص:٩٣٦، كتاب الام ج:٦ ص:٩٣٦، و روضة الطالبين ج:٩ ص:٩٣٦، و تحفة المعلمين ج:٩ ص:٣٣٦، و تحفة المعلمين ج:٩ ص:٣٢٦

والا دوسر ے کی کشتی اور کشتی میں جوسامان ہوگا، اس کا ضامن ہوگا۔ بہت سے فقہام نے ای طرح مطلق تھم بیان کیا ہے،مصنف وغیرہ نے فرمایا کہ بیتھم کوتا ہی کی صورت میں ہے،علامہ حارثی رحمة الله عليہ فرمايا كما كركوتا بى كى بوتو برايك مشتی والا دوسرے کی کشتی اور اس کے اندر جو مال تھا، اس کا ضامن ہوگا، اور اگر کوتا ہی نہیں کی تو دونوں میں ہے کسی برہمی منان نہیں آئے گا۔ اور اگرایک مشتی دوسری کشتی کے بنچ گھنے والی ہوتو بنچ گھنے والی کشتی کے مالک براو بروالی کشتی کا صان آئے گا، الا بد كه مواعالب آنے كى وجه سے ايباموا مو، اور و و كتى والا الى كتى كو قابويس ركف يرقاورنه بو (اس صورت ميس منان بيس آئے گا)..... (المغنى " میں فرمایا کہ اگر او بروالی مشتی کے جلانے والے نے کوتابی کی ہو کہ اس کے لئے ا بنی کشتی کواس جکہ ہے ہٹا ناممکن تھا ( نیکن اس نے نہیں ہٹائی ) اور یعجے والی کشتی کو چلانے والا اپنی کشتی کو ہٹانے برقاد رہیں تھا، اور نہ ہی اس نے کوئی کوتا ہی کی تو اس صورت میں منان اوپر والی کشتی کے چلانے والے پر ہوگا، اس لئے کہ وہی کوتا ہی كرنے والا ہے۔

مالکیہ کے نزدیک اس مسئلہ کا خلامہ وہ ہے جوعلامہ حطاب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، چنانچے فرمایا:

> قال أبو الحسن: مسألة السفينة والفرس على ثلثة أوجه: ان علم ان ذلك من الريح في السفينة، و في الفرس من غير راكبه، فهذا الاضمان عليهم، أو يعلم ان ذلك من سبب النواتية في السفينة، و من سبب

فتهى مقالات الم

مندرجہ بالافقہی نصوص''مباشرۃ''کے پائے جانے کے بارے میں فقہاء کرام کی انتہائی گہری نظر پر دلالت کرتی ہے، اور''مباشرۃ''کے پائے جانے کے بارے میں بیر بہت اہم نقطہ ہے، اور گاڑیوں وغیرہ کے حادثات کے بے ثار مسائل میں عنقریب اس کا فائدہ سامنے آجائے گا۔انشاء اللہ تعالی

﴿ تيسرا قاعده ﴾

مسبب ضامن ہوگا اگروہ متعدی ہو

بیقاعده علامہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے 'مسجمع المصمانات ' میں ان الفاظ سے بیان کیا ہے کہ 'المسبسب لابسسمن الا ان یتعد ' (۱) ..... یعنی مسبب ضامن نہیں ہوگا، الا یہ کہ وہ تعدی کرے، اور' «تبیین الحقائق' سے امام زیلعی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت قاعدہ ٹانیہ پرکلام کرتے ہوئے ہم بیان کر چے ہیں۔

"مسبب" كاتعريف علامة حوى رحمة الله عليد في يك بكه

حد المسبب هو الذي حصل التلف بفعله، و تخلل بين فعله و التلف فعل مختار . (۲)

''مسبب'' کی تعریف بیہ ہے کہ و ہخف جس کے تعل سے نقصان ہوا ہو، اور نقصان اور اس کے تعل کے درمیان کمی فاعل مختار کا فعل حائل ہو۔

اس کی مثال یہ ہے کہ ایک مخص نے کنواں کھودا، اور ایک مخص اس کنویں

<sup>(</sup>١) مجمع الضمانات ص:١٦٥

<sup>(</sup>٢) شرح الاشباء و النظائر ج:١ ص:١٩٦

میں گر کمیا ، تو اس مثال میں کنواں کھودنے والا اس مخص کے گرنے کا ''مسبب'' ہے، لبذا اگراہ مخض نے کنوال کھود نے میں تعدی کی ہے تب تو وہ ضامن ہوگا، ادر اگر اس نے تعدی نہیں کی ، تو اس بر ضان نہیں آئے گا۔ ''مجلة الاحكام العدلية ' 'مِن اس قاعد \_ كي تجير مِن تراح موا ب، وہ اس طرح کہ مادہ نمبر۹۳ میں یہ قاعدہ ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے کہ "السمسبب لا يسطسمن الا بالتعمد "الين مسبب ضامن تيس موكاء الابركدوه تممد لینی قصد وارادہ کرے۔ حالانکہ یہ بات جمہور فقہاء کے بیان کردہ قاعدے کے خلاف ہے، اس لئے کہ نقصان پہنچانے کا قصد وارادہ "مسبب" کو ضامن بنانے کے لئے شرطنیں۔ای لئے اگر کسی مخص نے دوسرے کی ملکیت کی زمین میں کنواں کھودا، اور اس کنویں میں کوئی فخص گر حمیا، تو اس صورت میں کنواں کھودیے والا ضامن ہوگا۔ اگر جداس نے اس نیت سے نہ کھودا ہو کہاس میں کوئی آ کر مرے ۔ لہذا اس قاعدے کی مجمع عبارت وہ ہے جوہم نے بیان کی کہ 'المسبب لا يضمن الإ بالتعدى "أكرج المخفئ كانتصان اورتعدى كاارادونهو "مجلة الاحكام العدلية " بين تجيركي التقلطي يرفضيلة الشيخ مصطفل زرقاء حفظه الله تعالى نے اپنى كماب (١) ميں توجه دلائى ، اور فر مايا كەسىح تعبير بيه ہے كه ''المسبب لا يضمن الا بالتعدى ''اوريتجيرتمام كتب فنهيه كيموافق ہے۔ اور قاعدہ ٹانیہ پرکلام کرتے ہوئے میں نے بیان کیا تھا کہ سے موصوف حفظہ اللہ (١) راجم المدعل الفقهي العام ف:201 والفعل الضارو الضمان فيه ص:٧٧ ، ٧٨

تعالی نے "تعدی" کے دو معانی کے درمیان بہت باریک فرق کیا ہے، اور
"مباشرة" کے موضوع پران کا کلام الیاعمدہ ہے، جس نے بہت ہے اشکالات
دور کردیے ہیں۔اللہ تعالی ان کو جزاء فیرعطافر ہائے، آئین۔لین" تسبب" کے
موضوع پرانہوں نے جو بیان کیا ہے، اس پر جھے ایک بنیا دی اشکال ہے۔ وہ سیکہ
حضرت موصوف مرظلیم نے یہ بیان کیا ہے کدوہ" تعدی" جومسب کو ضامی بنانے
کے لئے شرط ہے، بعینہ بیونی "تعدی" ہے جو" مہاشرة" کو ضامی بنانے کے لئے
شرط ہے، وہ تعدی کے معنی ہے ہیں کہ دوسرے کی ملیت کی طرف، یا دوسرے مخص
کے لئے شرط ہے، وہ تعدی کے معنی ہے ہیں کہ دوسرے کی ملیت کی طرف، یا دوسرے مخص
کے در بعد ہو، جونی لفسہ مباح

واقعہ یہ ہے کہ شخ موصوف رظاہم نے جوہات بیان کی ہے، اس کے بیتے میں "مسیب" اور" مباشرة" کے درمیان فرق باتی نہیں رہتا، جبکہ تمام فقہاء نے دونوں کے درمیان فرق باتی نہیں رہتا، جبکہ تمام فقہاء نے دونوں کے درمیان فرق بیان کیا ہے کہ" مباشر" ضامن ہوگا، اگر چہ وہ تعدی نہ کرے، اور"مسیب" ضامن نہیں ہوگا، اللا یہ کہ وہ تعدی کرے۔ لہذا سی بات جو فقہاء کرام کے کلام سے متبادر ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ" تعدی "جو"مسبب" کو ضامن بنانے کے لئے شرط ہے، وہ تعدی بالعنی الثانی ہے، اور معنی الثانی یہ ہیں کہ جو فعل ضرر کا سبب بنا ہے، وہ فعل فی نفسہ منوع ہو۔ اوراس معنی کے اعتبار سے تعدی جو فعل ضرر کا سبب بنا ہے، وہ فعل فی نفسہ منوع ہو۔ اوراس معنی کے اعتبار سے تعدی دمباشر" کوضامن بنانے کے لئے شرط نہیں۔



ا كركسي فعل مين "مباشر" اور" مسهب" دونول جمع جوجا كيس توسيم كي نسبت

"ماش" كاطرف كى جائے كى۔ بية عده علامه ابن مجيم رحمة الشعلية في "الاشبساه والنفظ الو" يمان الفاظ كما تحدد كركيا ب(١) اور مجلة الاحكام العدلية "ماده تمبر: ٩٠ يس اشاہ ہی سے بیقاعدہ لیا گیا ہے۔ پھرعلامدابن تجیم رحمة الله علید فے اس قاعدہ کی شرح ان الفاظ ہے کی ہے۔ فلا ضمان على حافر البئر تعديا بما أتلف بالقاء غيره لینی کنواں کھود نے والے پر تعدی کرنے کی وجہ سے اس چیز کا صاب نہیں جو چز کسی دوسر مصحف نے اس کنویں میں ڈال کر تلف کر دی ہو۔ اس مثال میں کنوال کھود نے والا مسیب " ہے، اور جس مخص نے وہ چیز کنویں میں ڈالی، وہ''مباشر'' ہے، لہٰڈا''مباشر'' ''مسبب'' برمقدم ہوگا، اوراس چیز کو ہلاک لرنے کی اضافت'' میاش'' کی طرف کی جائے گی ،اور وہی ضامن ہو**گا۔** لیکن اس قاعدے کے بہت ہے سنتشنیات ہیں ، اور ہمارے موضوع ہے متعلق مستشیاً ت کانچوژ ہم دونقطوں میں بیان کریں مے۔ يهلانقطه: یہلا نقط رہے کہ آگر ''مسبب'' کی تا ثیر'' مباشر'' کی تا ثیر سے زیادہ تو کی ہوتو تھم کی نسبت''مسبب'' کی طرف کی جائے گی۔ بیر قاعدہ کتب فقہ میں ان الفاظ کے ساتھ مذکورنہیں ہے،لیکن چوتھے قاعدے کے مستثنیات میں فقہاء کرام نے جو متعدد

(١) الاشباه والنظائر ج:١ ص:٢٩٦ قاعده نمير:١٩

جزئیات بیان کے میں، بیقاعدہ ان کا خلاصداور نجوڑ ہے۔ چنا نچہ علامه علی حیدر رحمۃ اللہ علیہ مجلہ ، کی شرح میں فرماتے میں :

"اما اذا كان السبب مسما يقضى مباشرة الى التلف، فيترتب الحكم على المسبب، مثال ذلك لو تماسك شخصان، فامسك بلباس الآخر، فسقط منه شئ، كساعة مثلاً، فكسرت، فيترتب الضمان على الشخص الذى أمسك بلباس الرجل، رغمًا من كونه متسببا، والرجل الذى مقطت منه الساعة مباشر، لأن السبب هنا قد أفضى الى التلف مباشرة، دون ان يتوسط بينهما فعل فاعل آخر" (۱)

لین اگر "سب" ایسا ہو جو کسی چیز کی ہلاکت کی طرف" مباشرة" مفضی ہوجائے تو اس صورت میں تکم کا ترتب متسبب پر ہوا۔ اس کی مثال ہے ہے کہ جیسے دو شخص آپس میں دست وگر بیاں ہوجا کیں، اور ایک شخص دوسرے کو کپڑے سے کپڑ لے، جس کے نتیج میں کوئی چیز مثلاً گھڑی گر کر ٹوٹ جائے، تو اس صورت میں ضان اس شخص پر آئے گا جس نے کپڑ سالا گھڑی گر کر ٹوٹ جائے، تو اس صورت میں اور جس شخص پر آئے گا جس نے کپڑ اتھا، باوجود یکہ وہ شخص اس متسبب" ہے، اور جس شخص کی گھڑی گری وہ "مباشر" ہے، لیکن اس مثال میں "سبب" ہلاکت تک اور جس شخص کی گھڑی گری وہ "مباشر" ہے، لیکن اس مثال میں "سبب" ہلاکت تک مباشرة مفضی ہوگیا، اس کے بغیر کہی تنیسر مے شخص کا نعل ان کے درمیان حاکل ہو۔ اس سے زیادہ واضح مثال وہ ہے جو فقہا و حنفیہ نے بیان کی ہے کہ ایک شخص نے دوسر مے شخص کو کسی کے قل پر اکراہ گبئی کے ساتھ مجبور کیا، تو اس صورت میں نے دوسر مے شخص کو کسی کے قل پر اکراہ گبئی کے ساتھ مجبور کیا، تو اس صورت میں

<sup>(</sup>۱) درر الحكام لعلى حياس ج: ١ ص: ٨١

قصاص مكرو ' برآئے گا، مكر و ' برنبيس آئے گا، چنا نچ علام كاسانى رحمة الله عليه فرماتے بس:

> فاما المكره على القتل قان كان الاكراه تاما فلاقصاص عليه عند ابى حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى، ولكن يعزر، و يجب على المكره . (١)

لینی جس مخص کوتل کرنے پر مجبور کیا گیا، اگرا کراہ تام تھا تو اس صورت میں امام ابوطنیفداورامام محرر حمة الله علیها کے نز دیک''مکز ہ'' پر تصاص نہیں آئے گا، البت اس کوتعزیر دی جائے گی، اور''مکر ہ'' برقصاص واجب ہوگا۔

اس مثال میں بظاہر ''مکڑ ہ'' ای قل کا''مباشر' ہے، اور''مکر ہ'' کی اس میں کوئی حیثیت بیس، سوائے اس کے کہ اس کو'مسبب'' قرار دیا جائے ،لیکن منان ''مسبب'' پرآ رہا ہے،''مباشر'' پٹیس آ رہا ہے، وجہ اس کی بیہ ہے کہ اس مثال میں ''مسبب' کفنل کی تا ثیر''مباشر'' کفعل کی تا ثیر سے زیادہ قوی ہے، اس لئے کہ وہ''مکڑ ہ'' کی تو''مکر ہ'' کے ہاتھ میں ایک آلہ کی حیثیت ہوچکی تھی۔

ای طرح ہم پیچے بیان کر بچکے ہیں کہ اگر کمی شخص نے ایسے جانور کا اکسایا جس پرکوئی سوار تھا، اور اس کے نتیج بیں اس جانور نے کسی کو روند ڈالا، تو ضان اکسانے والے پر آئے گا، سوار پرنہیں آئے گا۔ باوجود یکہ اکسانے والا' مسبب'' ہے، اور سوار بظاہر'' میانٹر'' ہے، کیکن اکسانے والے کی تا ثیر آل کرنے میں را کب کی تا ثیر کے مقابلے میں زیادہ تو ی ہے، اس لئے منان واجب کرنے میں 'مسبب''

(١) بدائع المنالع ج:٧ ص:١٧٩

كود مباشر ومقدم كيا حميا-

مندرجه بالاجزئيات بظامر چوتے قاعدے سے فارح نظر آرے ہيں، ليكن اسبق میں قاعدہ ثانیہ کے تحت ' مباشرة' ' کی جو تغییر ہم نے بیان کی ہے، اور یہ کہ ''مباشرة'' كااين سحح مغهوم كے ساتھ يايا جانا تعدى كے بغير بھى ضان واجب ہونے کے لئے شرط ہے، اگر ہم ان دونوں باتوں میں فور کریں تو یہ بات طاہر ہو جائے گی کہ مندرجہ بالانتیوں مثالوں میں جس مخص پر لفظ<sup>ور</sup> مباشر' بولا **کیا ہے ، وہ** حقیقت میں" مباش "بی نبیں ہے کہ معنول وجہ کے ساتھ اس کی طرف اولاف کی نست كرنا درست مو، اس جهت سے بلاك كرفے كا منان اس يركبيس ب، اس حیثیت سے نیں کہ یہاں اسب "کو"مباش ورمقدم کیا گیا ہے۔ چنا نجدد وسر مے تحض کے کیڑے کیڑنے سے جس شخص کی گھڑی کر کراوٹ کی اس کے بارے میں بیکہنا درست نہیں کہ گھڑی کے گرانے میں وہ'' مباشر'' ہے،اس لے کہ 'مباشرة' 'مکی عمل کے یائے جانے کا تفاضہ کرتی ہے، اور اس مخص نے کوئی عمل نہیں کیا، لہٰذا کیڑے پکڑنے والاقحض بغیر کسی مزاح کے گھڑی گرانے کا سبب بن گیا ،اور چونکہ بیکٹر نے پکڑنے والافخض کپٹر نے پکڑنے ٹیں''متعدی'' بھی ہے، اس لئے وہ صان ہے ہری نہیں ہوگا۔ای طرح دوسری مثال میں''مکر ہ''اگر چیل ك لئ مباشر ب، ليكن چونكه وه "مكره" كي طرف سد اكراه كي وجه سد مجور ہونے کے حکم میں ہے، اور وہ ' مکر ہ' ، کے باتھ میں آلم حض ہے، اس لئے صان واجب كرنے ين اس كى مباشرة معتبر نبيس موكى ..

ای طرح اکسانے والے کے بارے میں کہاجائے گاکہ چونکہ وہ جانور کے

فتهي مقالات المستحدد الملا

بد كنه كاسب تها، جس نے جانوركوراكب كى قدرت سے نكال ديا تها، وہ "راكب" ايسا ہوگيا جيے كداس كاكوئى نعل اور اختيار بى نہيں، لبندا اس" راكب" كومباشر كہنا درست نہيں، اب مسبب كمى مزاحم كے بغير روگيا، لبندا بلاكت كى نسبت مسبب كى طرف كى جائے گى، اور وہ ضامن ہوگا۔

پھر میں نے اس موضوع پر ایک نفیس بحث علامہ فالدا تا ی رحمۃ اللہ علیہ کی ویک کے الفاظ میں ہے اللہ علیہ کی ویک جو اس بے جو بات ہم نے کہی ، ہم انہی کے الفاظ میں ہے بحث یہاں ذکر کردیتے ہیں، چنا نجہ انہوں نے کھا ہے کہ :

المباشر هو الذي حصل التلف مثلًا بفعله بلا واسطة، فكان هو صاحب العلة يضاف اليه التلف، و المتسبب ما حصل التلف لا بسمباشرته و فعله، بل بواسطة هي العلة، لحصول المعلول، وهي فعل فاعل مختار، و أما فعله فلا تاثير له سوى أنه مفض اليه، فان اجتمعا فكما صرحت السادة يضاف الحكم الى المباشر، لأنه صاحب العلة، وهي أقوى .....

اعلم أنه متى كان المتوسط بين السبب و المعلول صالحًا لاضافة المعلول اليه، يكون السبب حينئذ سببًا حقيقيًا \_ أى محضًا \_ بمعنى أنه لا مزية له سوى الافضاء الى حصوله، و عرفوه بأنه ماتوسط بينه و بين الحكم علة، وذلك المتوسط هو العلة، وهذا هو المبحوث عنه في القاعادة، و متى كان المتوسط غير صالح لذلك، فالحكم يضاف الى السبب، و يكون حينئذ في

معنى العلة، و معرفة هذا الضابط ينفعك في كثير من الوقائع.

و صور اجتماعهما ماذكر في المادة: فان ملقى الحيوان مباشر تـلـفـه بالذات، و حافر البئر متسبب، لأن حفره أفضى الى التلف، فالضمان على المباشر ......

و اذا انفرد السبب \_ وذلك فيسما لو كان الحائل المعتوسط بينه و بين الحكم \_ اعنى المعلول \_ غير صالح لاضافة الحكم اليه \_ يكون المتسبب ضامنًا \_ كسوق الدابة، فانه غير موضوع للتلف، ولا هو مؤثر فيه، بل طريق للوصول اليه، والعلة للتلف التوسط بينه و بين السوق، وهو وطء الدابة انسانا او مألا بقوالمها و ثقلها، و لكن لما لم يكن هذا المتوسط فعل فاعل مختار اضيف الحكم الى السبب، و هو السوق الواقع من السائق، فكأنه دافع للدابة على ماوطئت عليه، فيضمن، المنات عليه، فيضمن،

لین "مہاش" وہ ہے جس کے تعل سے بلاواسط نقصان پنچے، لہذاوہ" مہاش" صاحب" العلة" بوتاہے جس کی طرف ہلاکت کی نسبت کی جاتی ہے، اور "مسبب" وہ ہے کہ اس کی مہاشرت اور اس کے تعل کی وجہ سے نقصان نہ ہوا ہو، بلکہ اس واسطے کی وجہ سے نقصان ہوا ہے جو "علت" ہے، تا کہ معلول حاصل ہو جائے، اور وہ "علت" کی بااختیار فاعل کافعل ہوتا ہے"، اور مسبب کے تعل کی اس کے علاوہ کوئی

<sup>(</sup>١٠) شرح المحلة ج: ١ ص: ٢٤٩ ، ٢٥٠ رقم المادة ٩٠

تا ثیر نبیں ہوتی کہ وہ اس نقصان تک پہنچانے والا ہوتا ہے، لہذا اگر مباشر اور مسبب دونوں جمع ہوجا ئیں تو جیسا کہ مادۃ میں اس کی صراحت کی ہے کہ تھم کی نسبت مباشر ک طرف کی جائے گی ، کیونکہ مباشر ہی صاحب العلۃ ہے، اور وہ زیادہ قوی ہے۔ جان لیں! کہ جب سبب اور معلول کے درمیان کوئی درمیانی واسط معلول کو سبب تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو اس صورت میں ''سبب' سبب محض بن کر رہ جائے گا، اس معنی میں کہ معلول کے حصول تک پہنچانے کے علاوہ کوئی اضافی حیثیت اس کے اندرنہیں رہے گی ، اور فقہاء کرام نے اس کی بی تعریف کی ہے کہ سبب اور حکم کے درمیان جوعلت واسطہ بنے ، وہ درمیانی چیز ہی علت ہے ، اور قاعد ہ ندكوره مين اى علت سے بحث كى كئى سے، اور جب بيدرميانى چيز ميں سبب كو حكم تك کے جانے کی مبلاحیت نہ ہو، تو اس ونت عم کی نبست سبب کی طرف کی جائے گی، اوراس ونت وہ'' سبب''علت کے معنی میں ہوگا ،اوراس قاعدے اور ضا بطے کاعلم آپ کو بے شاروا قعات میں فائدہ دےگا۔

سبب اورعلت کے ایک ساتھ جمع ہونے کی صورت وہ ہے جو ماوہ میں بیان
کی ہے کہ جانورکو کنویں میں پھینکنے والا 'مباشر' ہے، اس لئے کہ اس نے جانورکو
بالذات براہ راست تلف کیا ہے، اور کنوال کھود نے والا 'مسبب' ہے، اس لئے
کہ اس کے کنویں کھود نے نے اس جانورکو ہلا کت تک پہنچایا، لہذا اس صورت میں
''مباشر' پرضان آ سے گا۔

اورا گر کمی جگه صرف '' سبب' ' تنها پایا جائے ، اور بیاس جگه ہوتا ہے جہاں سبب اور تھم لیتن معلول کے درمیان کوئی ایسا واسطہ حائل ہو کہ اس تھم کی نسبت اس

دوسرانقطه:

مارے ہیں۔

دومرا نقط میہ کہ جب کی واقعہ میں "مسبب" تعدی کرنے والا ہو، اور
"مباش" تعدی کرنے والا نہ ہو۔ میصورت "قاعدہ دالعہ" کے مستثنیات میں سے
ہ، جس کو بعض فقہاء نے یہاں بیان کیا ہے، وہ یہ کہ "مسبب" اپ نعل میں
متعدی ہو، اور "مباشر" اپ نعل میں غیر متعدی ہو، اس صورت میں "حکم" کی
نبت "مسبب متعدی" کی طرف کی جائے گی۔ صاحب ہدایہ نے یہ قاعدہ اس
مسئلے کے تحت ذکر کیا ہے، جس میں کوئی شخص کی جانور کوا کسائے، جس کے نتیج

میں وہ جانور کمی کو مارڈ الے، تواس صورت میں صان 'ناخس' پر آئے گا،''راکب' پر نہیں آئے گا۔ اس کی پوری عبارت ہم نے قاعدہ ثانیہ کے تحت ذکر کردی تھی، اور اس عبارت میں سرتھا کہ:

و لأن الساخس متعد في تسبيبه، و الراكب في فعله غير متعد، فيترجح جانبه في التغريم للتعدي . (١)

چونکہ'' ناخس'' جانور کونقصان کا سبب بنانے میں تعدی کرنے والا ہے، اور را کب اپنے فعل میں غیر متعدی ہے، اس لئے تعدی کی وجہ سے صان وا جب کرنے میں ناخس کے جانب کوتر جے دی جائے گی۔

صاحب "عنایہ" نے اس پراعتراض کیا ہے کہ اس مسلدیں" مباش" کا غیر متعدی ہوتا اس کو " منان" سے بری نہیں کرسکا، لہذاصاحب ہدایہ کی بیان کردہ یہ مسلد اس مسلد میں درست نہیں جس میں وہ جانور کسی کو روند ڈالے لیکن اس اعتراض کا یہ جواب دیا جاسکتا ہے کہ یہ قاعدہ کہ "مباش" ضامن ہوگا، اگر چہ وہ متعدی نہ ہو، اس قاعدہ پر اس جگہ کمل کیا جائے گاجہاں اس کے ہلاک کرنے میں مصرف ایک سبب" مباش" کی مباشرت ہی ہو۔ لیکن جہاں کوئی دوسرا سبب بھی ہو، اور وہ دوسرا سبب بھی ہو، اور وہ دوسرا "بینے فعل میں غیر اور وہ دوسرا "سبب" سبب بننے میں متعدی ہی ہو، اور "مباش" اپنے فعل میں غیر اور وہ دوسرا" سبب" سبب بننے میں متعدی ہو، اور "مباش" اپنے فعل میں غیر متعدی ہوتو اس صورت میں "مسبب" کومباشر پر مقدم کیا جائے گا۔ ہاں! اگر کسی واقعہ میں "مسبب" اور "مباش" دونوں متعدی ہوں، تو اس جگہ" مباش" کو اسبب" پر مقدم کیا جائے گا۔ ہوں اوقات اس کی تائیدایک دوسر ہے مسئلے سے دا تھہ میں "مسبب" پر مقدم کیا جائے گا۔ بھن اوقات اس کی تائیدایک دوسر ہے مسئلے سے دوسبب" پر مقدم کیا جائے گا۔ بعض اوقات اس کی تائیدایک دوسر ہے مسئلے سے اس اسبب " پر مقدم کیا جائے گا۔ بعض اوقات اس کی تائیدایک دوسر ہے مسئلے سے اس اسبب " پر مقدم کیا جائے گا۔ بعض اوقات اس کی تائیدایک دوسر ہے مسئلے سے "دمسبب" پر مقدم کیا جائے گا۔ بعض اوقات اس کی تائیدایک دوسر ہے مسئلے سے "دمسبب" پر مقدم کیا جائے گا۔ بعض اوقات اس کی تائیدایک دوسر ہے مسئلے سے "دمسبب" پر مقدم کیا جائے گا۔ بعض اوقات اس کی تائیدایک دوسر ہے مسئلے سے اسبب " پر مقدم کیا جائے گا۔ بعض اوقات اس کی تائیدایک دوسر ہے مسئلے سے اس کی تائیدا کیک دوسر ہے مسئلے سے اسبب " پر مقدم کیا جائے گا۔ بعض اوقات اس کی تائیدا کیک دوسر ہے مسئلے سے اسٹور کی میں میں میں مقدم کیا جائے گا۔ بعض اور قات اس کی تائیدا کیک دوسر ہے میں دوسر ہے مسئلے سے اس کی تائیدا کیک دوسر ہے مسئلے سے دوسر ہے مسئلے سے دوسر ہے مسئلے سے دوسر ہے مسئلے کی جو اس کو اس کی تائید کی دوسر ہے مسئلے کی جو دوسر ہے مسئلے کی جو دوسر کی جو دوسر ہے کی جو دوسر کی جو دوسر کی جو دوسر ہے کی جو دوسر ہے کی دوسر ہے کی جو دوسر ہے دوسر ہے دوسر ہے دوسر ہے کی جو دوسر ہے کی دوسر ہے کی جو دوسر ہے دوسر ہے دوسر ہے دوسر ہے کی جو دوسر ہے کی دوسر ہے دوسر ہے کی دوسر ہے دوسر ہے کی دوسر ہے دوسر ہے دوسر ہے دوسر ہے دوسر ہے دوسر ہے دو

<sup>(</sup>١) الهداية مع فتح القدير ج:٩ ص:٣٦٧

ہوتی ہے، جس کوعلامہ بغدادی رحمۃ الله علیہ نے ''مجمع الصمانات ''میں بیان کیا ہے۔ چنانچے انہوں نے فرمایا:

قسار أوقف دابة في الطريق، و عليها ثياب، فصدمها راكب، و مزق بعض الثياب التي كانت على الدابة، قال الشيخ ابو بكو البلخي رحمه الله تعالى: ان رأى الراكب الدابة الواقفة ضمن، و ان لم يبصر لا يضمن، و لو مر رجل على ثوب موضوع في الطريق وهو لا يبصره فتخرق، لا يضمن.

ایک دھونی نے اپنا جانورراسے میں کھڑا کردیا، اس جانور پر کپڑے لدے
ہوئے تنے، کی سوار نے اس جانور کو کر ساردی، اوراس جانور پر جو کپڑے تنے، اس
میں سے بعض کپڑے بھاڑ دیے۔ شیخ ابو بکر بلخی رحمۃ اللہ علیہ فریاتے ہیں: اگر اس
موار نے دھونی کے جانور کو کھڑا ہواد کیولیا تھا، تب تو وہ سوار ضامن ہوگا، اورا گر اس
موار نے دھونی کے جانور کو کھڑا ہواد کیولیا تھا، تب تو وہ سوار ضامن ہوگا، اورا گر اس
مین دیکھا تھا تو ضامن جیس ہوگا۔ اس طرح اگر راستے ہیں پڑے کپڑوں کے
مین دیکھا تھا،
مین سے کوئی محض کر رہے، اوراس گر رنے والے نے ان کپڑوں کوئیس دیکھا تھا،

البذاوہ دھولی جس نے اپنا جانور رائے میں کھڑا کردیا تھا، کپڑوں کے پھٹنے مسبب'' ہے، اور وہ''متعدی'' بھی ہے، کیونکہ رائے میں اس نے اپنا جانور

<sup>🕻</sup> مُعَمَّعُ الْعُمَّانَاتُ صَ187؛ باب: ١١ فصل: ١

- sr -کھڑا کیا تھا،اور جو آ دمی دوسرے جانور پرسوارتھا،وہ مباشرہے،اب اگردوسرے سوار کو دھو بی کا جانورنظر نہیں آیا تو وہ سوار متعدی نہیں ، لہذا اس بر صان نہیں آئیگا۔ اور کیڑوں کے بھاڑنے کی نسبت' مسبب'' کی طرف کی جائے گی، وہ'' دھولیٰ' ہے، کویا کہ اس دعو بی نے اینے کپڑے خود کھاڑے، لہٰذا کو کی دوسرا مختص ضامن نہیں ہوگا۔ لیکن اگر دوسرے جانور پرسوار مخص نے دیکھ لیا تھا کہ دھو بی کا جانور کھڑا ہے ،اس کے با وجوداس ہے فکرا دیا تو اس صورت میں وہ سوار متعدی ہوگا۔اور جس جگہ بر ''مسبب'' ی تعدی اور "مباش" کی تعدی جمع جوجائیں تو وہاں ضان کا ذمه دار" مباشر" ہوگا۔ اسليخ ووسر ي جانور برسوار محض دهوني كوكير ون كاضان اداكر عكا-ای طرح اگر کمی فض نے رائے میں کپڑے رکھ دیے، تو وہ کپڑے رکھنے والا مخص کپڑوں کے میماڑنے کا ''مسبب'' ہے،اور وہ متعدی مجمی ہے، کیونکہ عام لوگوں کے گزرنے کا داستہ کپڑے رکھنے کی جگنہیں ہے، اور جو محض رائے ہے گزر ر ہا ہے وہ کیڑے بھاڑنے میں'' مباشر'' ہے، اب اگر اس کو کیڑے نظر آئے تھے (اس کے باوجود دووان کیڑوں پر پڑھ گیا) تو وہ گزرنے والامتعدی ہے، للبڈااس بر منان آئے گا، اور اگر اس نے کپڑنے نبیں دیکھے، تو اس سورت میں وہ متعدی مبیں ،البذااس پرهنان بیں آئے گا۔ علامه بغدادی رحمة الله علیه نے اپنی کتاب میں ایک سئلداور ذکر کیا ہے، فرمایا مر بحمار عليه حطب، وهو يقول : اليك! اليك!..... الا ان الممخاطب لم يسمع ذلك، حتى اصاب ثوبه و تخرق يضمن، و ان سمع الا انه لم يتهيأله التنحى بطول

مخاطب 'مسبب''متعدی ہے،لہٰذا نقصان کا ضان بھی اس پرآئے گا۔ بہر حال! صاحب ہدایہ کے قول کے مطابق اور مندرجہ بالا جزئیات پر نظر کرتے ہوئے مندرجہ ذیل صورتیں ساہنے آئیں:

<sup>(</sup>١) محمع الضمانات ص: ١٥٤

(۱) اگر نقصان کا واحد سبب "مباش" ہوتو وی ضامن ہوگا، چاہے وہ متعدی ہو ہو گا، چاہے وہ متعدی ہو کہ اس نے کوئی ایسافعل متعدی ہو ہو۔ نہ کیا ہوجونی نفسیمنوع ہو۔

(۲) جب کسی معالم بین ''مباشر'' اور''مسبب'' دونوں جمع ہوجا کیں اور'' تعدی'' کی مندرجہ بالاتعریف کے اعتبار سے ان بیس سے کوئی بھی متعدی نہ ہو تواس صورت بیں صان ''مباشر'' برآئے گا۔

(۳) جس جگه''مباشر'' اور''مسیب'' دونوں جمع ہوجا کمیں، اور مباشر متعدی ہو،اور''مسبب''متعدی نہ ہوتو ضان''مباشر'' پرآ سے گا۔

(۳) جس جگه'' مباشر''اور''مسیب'' دونوں جمع ہوں ،اور دونو ل متعدی ہوں ،تواس صورت میں بھی منیان'' مباشر'' پرآ نے گا۔

(۵) جس جگه "مباشر" اور "مسبب" دونون جمع مون، اور "مسبب"

متعدى مو، اور" مباشر" متعدى نه موتو ضان" مسبب" برآئ كا-

بہر حال! بیٹر نفک کے حادثات سے متعلق ضان کے واجب ہونے نہ ہونے کہ وائد کا خلا صدہے جوفقہاء کی کتب سے سامنے آیا۔ واللہ سبحاندوتعالی اعلم

گاڑیوں کے حادثات

مندرجہ بالاقواعد کی تمہیدادر تشریح کے بعداب ہم" گاڑیوں کے حادثات کی طرف آتے ہیں، اور ان حادثات کو مندرجہ بالاقواعد اور ان سے متعلق فقہی جزئیات کی جوتشریح ہم نے او پربیان کی ہے، اس کی روشنی میں بیان کریں گے۔

## گاڑیوں کے ذریعہ ہونے والے حادثہ میں ڈرائیور کی ذمہ داری کی صد

قانون سے کہ گاڑی چلانے کے دوران جوکوئی حادث اس گاڑی سے پیش آئے ،اس گاڑی کاڈرائیوراس حادث کا ڈسدار ہے،اس لئے کہ گاڑی اس ڈرائیور کے ہاتھ میں تحض ایک آلہ ہے،اوروہ ڈرائیوراس کو کنٹرول کرنے پر قادر ہے، لہذا اس گاڑی ہے جو حادثہ پیش آئے گا، ڈرائیوراس کا ذسددار ہوگا۔

میں یہ بھتا ہوں کہ گاڑی اور جانور میں ایک ہوا افر آب بھی ہے، وہ یہ کہ جانور
ہزات خور بھی حرکت کرسکا ہے، بخلاف گاڑی کے کہ وہ فرائیور کی حرکت و یے بغیر
خور بخو دحرکت نہیں کر عتی ۔ اس جہت سے جب میں ویکھا ہوں کہ فقہا وکرام نے
جانور کے مند اور ہاتھ سے بختی والے نقصان اور جانور کے پاؤں یا دم سے بختی والے نقصان کے درمیان جوفر آ کیا ہے، یہ فرق گاڑی کے مسلے میں نہیں چلے گا،
جانور میں تو یہ فرق کیا ہے کہ پہلی تنم کے اعضاء سے جونقصان ہو، اس کا ضامن سوار کو قراد
کو تھمرایا ہے، اور دوسری تنم کے اعضاء سے توثینے والے نقصان کا ضامن سوار کو قراد
نہیں دیا، اس لئے کہ جانور پر جو تحق سوار ہے، اس کیلئے میمکن نہیں کہ وہ جانور کے
یا کا اور دُم سے پہنینے والے نقصان کو بچا سکے۔

جہاں تک گاڑی کا تعلق ہے، چونکہ وہ بذات خود حرکت نہیں کرتی، البذا اور ی گاڑی ڈرائیور کے ہاتھ میں ایک آلہ ہے، اور وہ ڈرائیور اس کے اجزاء پر کمل کنٹرول رکھنے پر قادر ہے، اس لئے کہ گاڑی کے تمام اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور گاڑی کے کسی جھے کی دوسرے حصوں کو چھوڑ کر علیحدہ اپنی کوئی حرکت نہیں ہے۔ لبذا گاڑی کا ڈرائیور ہرنقصان کا ذمہ دار ہوگا جونقصان مجمی گاڑی کے ذریعہ کینیے، جا ہے وہ نقصان گاڑی کے اعلے جھے سے پہنیے، یا گاڑی کے پچھلے جھے سے میٹیے، یا دائیں اور بائیں جانب سے میٹیے، اسلئے کہ گاڑی کے تمام کل پرزے ڈرائیور کے تصرف میں ہیں،اور گاڑی کا کوئی کل برزہ بھی خود بخو د ترکت نہیں کرتا۔ اب ضابطه بيه مواكه كا ذي كا ذرائيور براس نقصان كا ضامن موكا جو كازي کے پہیوں کے ذریعہ پہنچے، یااس کے اگلے تھے ہے، یااس کے بچھلے تھے ہے، یا دونوں اطراف سے بینیے ، اس لئے کہ گاڑی ڈرائیور کے ہاتھ میں آکہ محض ہے ، البذا اس گاڑی سے پہنچنے والے نقصان کی نسبت ڈرائیور کی طرف کی جائے گی۔ ا گر گاڑی کا ڈرائیور گاڑی جلانے میں متعدی ہو کہ وہ ٹریفک کے قوامین کے خلاف گاڑی چلار ہا ہو۔ مثلاً وہ گاڑی اتنی تیز رفماری سے چلار ہا ہو کہ اس جکہ بر اتن رفائے چلانے کی اجازت نہ ہو، یا اس نے سڑک کی خاص لائن پر چلانے کا التزام نه کیا ہو۔ باان کے علاوہ دوسرے سیٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی کی مو، تو اس صورت میں اس بارے میں کوئی شک نہیں کہوہ ڈرائیور ہی ضامن ہوگا۔ اس لئے کہ اس ڈرائیور کی تعدی کی وجہ سے نقصان ہوا، اور متعدی ہر حال میں ضامن ہوتا ہے۔ کیکن اگروہ ڈرائیورگاڑی چلانے میں متعدی نہ ہو، بلکہ وہ ٹریفک کے تمام توانین کی یابندی کرتے ہوئے گاڑی چلا رہاہو، پھر بھی اس کی گاڑی ہے کسی کو نقصان کانی جائے تو کیاوہ ڈرائیوراس حالت میں اس نقصان کا ضامن ہوگا یانہیں؟

- A9 ---ہمارے زمانے میں اس بارے میں علماء کی رائے مختلف ہیں ، بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ وہ ڈرائیورضامن ہوگا، کیونکہ وہ مہاشرہے، اور مہاشر ضامن ہوتا ہے، اگر چہ وہ متعدی نہ ہو، جبکہ دوسر بے بعض علا ءفر ماتے ہیں کہ ضامن نہیں ہوگا ،اس لئے کہ ٹر نظک کے تمام توانین کی یابندی کے باوجود جب حادثہ پیش آھمیا تو بیاد شاوید ہوگا،جس ہے بچناممکن نہیں تھا، اور مباشر اس وقت ضامن ہوتا ہے جب اس کے لتے بچامکن ہو،اورنہ کہ اس جگہ پر جہاں اس کے لئے بچنامکن نہ ہو۔ وہ تو اعداور فقہی جزئیات جو گزشتہ منحات میں میں نے بیان کی ہیں،ان کی روشي ميں جو بات مجھے ظاہر ہو كى۔والله سبحانه و تعالى اعلم۔ وہ بير كه و رائيوراس نقصان کا ضامن ہوگا جونقصان اس نے مباشرۃ کیا ہو، اگر چہوہ متعدی ندہو، اس لئے کہ فتہا ، کے اجماع سے بیہ بات طے ہو چکی ہے کہ''مباشر'' کو ضامن تھبرانے کے لئے بیشر طانبیں ہے کہ وہ'' متعدی'' بھی ہو، کیکن بیضروری ہے کہ وہ'' مباشرۃ'' لینی طور پراس طرح تا بت ہوجس کی تغییر ہم نے قاعدہ ثانیہ کے تحت بیان کی ہے، لبذا ڈرائیورکونقصان کا ضامن قراردے کے لئے بیضروری ہے کہ معقول طور بغیریر سمى مزاحم كے اس كى طرف مباشرة كى نسبت كرنا سيح مو۔مندرجه بالا بنياد كو پيش نظر کے کے بیتے میں مندرجہ ذیل صورتوں میں ڈرائیورضامن نہیں ہوگا۔ (۱) ایک ڈرائیورٹر بھک کے تمام توانین کی یا بندی کرتے ہوئے گاڑی چلار ہا ہوہ کیکن اچا تک کوئی آ دمی دوسرے آ دمی کوگاڑی کے سامنے دھکا دیدے، اس طرح کہ ڈرائیور کے لئے اس مخص سے ککرانے سے پہلے گاڑی رو کناممکن نہوہ

مندرجہ بالاصورت اس مسئلہ پر پوری طرح منطبق ہوتی ہے جیے فیتہا ءکرام نے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی فخص کسی جانو رکوا کسائے ، اور دہ کسی کونقصان پہنچائے تو ضان اکسانے والے پر ہوگا، سوار پرنہیں ہوگا۔ اور اس کی تائیداس سے بھی ہوتی ہے جے علامہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے م ج جے علامہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے "مجمع الصمانات" میں ذکر فر مایا ہے، انہوں نے فر مایا کہ:

> فان عشر بسما احمد ثمه في الطريق رجل، فوقع على آخر فسمات، كان النضسمان على الذي احدثه في الطريق، و صار كأنه دفع الذي عثر به، لأنه مدفوع في هذه الحالة، والمدفوع كالآلة . (١)

اگر داستہ میں کمی شخص کے پاخانہ کرنے کی وجہ سے کوئی شخص بھسل گیا، اور پھسل کر دوسر سے تحض بھسل گیا، اور پھسل کر دوسر سے تحض پر صفان آگا، جس سے داستے میں پاخانہ کیا تھا، کو یا کہ پاخانہ کرنے والے شخص نے اس کو دھکا دیا، اور وہ پھسل گیا، کیونکہ وہ بھسلنے والاشخص اس حالت میں دھکا دیا ہواہے، اور دھکا دیا ہوائے۔ اور دھکا دیا ہوائے۔

اس مثال سے ظاہر مواکہ وہ فخص جو دوسر ہے فض پر گرا ہے، وہ ہلاک کرنے کیلے ''مباشر' ہے، لیکن صال ''مسبب'' پرآئے گا، اسلئے کہ وہ ''متعدی'' ہے، اور دوسر سے اس لئے کہ اس کی تا ثیرزیا وہ توی ہے، کیونکہ گرنے والے فخص کا کوئی اختیاری فعل نہیں تھا، لہذا مباشرۃ کی نسبت گرنے والے کی طرف نہیں کی جائے گا، کہ معاملہ مارے ندکورہ مسئلہ میں ہے۔

(٣) اگرگاڑی چلانے سے پہلے وہ بالکل درست حالت میں تھی، اور ڈرائیور

<sup>(</sup>١) مجمع المسبانات ص:١٧٦ باب:١٢ فصل:٢

نے چلانے سے پہلے معروف طریقے یراس کی جانچے پڑتال کر کی تھی، پھر گاڑی کے چلنے کے دوران اجا تک گاڑی کے برزول میں سے کی برزے میں خرائی بدا ہوجائے ، یہاں تک کہوہ گاڑی ڈرائیور کی قدرت اور کنٹرول سے باہر ہوجائے ،اور سی انسان سے نگرا جائے تو اس کے بارے میں سعودی عرب کی "السلجنة الدائمة للبحوث والافتاء" في يفتوى دياب كراس صورت من دُرائيور يرضان بيس آيكا، ای طرح اگروه گاڑی ای سبب کی وجہ ہے کسی انسان پر پاکسی چیز پرالٹ جائے ،اور وہ انسان مرجائے ،اوروہ چیز ضائع ہوجائے تو ڈرائیور پرضان نہیں آئے گا۔ (۱) مندرجه بالافتوى اس مسئله يرجى لكانامكن ب جومسئلهم في " قاعده ثانية کے تحت فقہاء کرام کی نص میں ذکر کیا تھا کہ اگر جانور بدک جائے ، اور سوار کی قدرت اورا فتبارے نکل جائے تو پھرسوار برمنان نہیں آئے گا۔ای طرح گاڑی کے ڈرائیور کے کنٹرول ہے نگلنے کے بعد اس گاڑی کے کسی جھے ہے کوئی حادثہ پیش آ جائے تواس کی نسبت ڈرائیور کی طرف کرنا درست نہیں ، اور مینہیں کہا جائے گا کہ وہ ڈرائیور اس ہلاکت کا ''مباشر'' ہے، زیادہ سے زیادہ بیکہا جاسکتا ہے کہ وہ ڈ رائیور ہلاکت کا''مسبب'' ہے،اس لئے کہ حقیقت میں تو مگاڑی وہی چلا رہا تھا۔ اور چونکہ وہ''مسبب'' ہے، لہٰذا اس کو ضامن قرار دینے کے لئے'' تعدی'' شرط موگی ، اب اگراس نے گاڑی کواچھی طرح چیک کرلیا تھا، اورٹریفک کے تو انین کی یا بندی کرتے ہوئے معمول کی رفتار ہے وہ گاڑی چلا رہاتھا، تو اس صورت میں عدم (١) مجلة البحوث الاسلامية

نتي مقالات الله ١٠٠٠

تعدی کی وجہ سے اس پر ضائ نہیں آئے گا۔ ہاں! اگراس ڈرائیور نے ان شرا کا ہیں سے کسی شرط میں کوتا ہی کی تھی ، مثلاً میہ کہا ہے کہ جائے گاڑی کو چیک نہیں کیا تھا، یا کسی پر ذے میں ظاہری خلل کے باوجوداس نے گاڑی چلائی شروع کردی سختی ، یاوہ تیز رفاری سے گاڑی چلار ہا تھا، تو ان تمام صورتوں میں اگروہ گاڑی اس کے کنٹرول سے باہر ہوگئ تو ڈرائیور ضامن ہوگا، اس لئے کہ وہ تعدی کر کے اس کاڑی کے تابع باہر نگلنے کا مسبب ''ہے۔

بعض اوقات اس فتوی کے لئے وہ جزئیہ شاہر بن سکتا ہے، جوعلامہ کا سانی رحمۃ اللّٰہ علیہ نے بدائع میں ذکر کیا ہے،انہوں نے فرمایا کہ

و كذلك (بضمن) اذا كان يمشى فى الطريق حاملًا سيفًا، أو حجرًا، أو لبنة، أو خشبة، فسقط من يده فقتله، لوجود معنى الخطأفيه، وحصوله على سبيل المباشرة، لوصول الآلة للبشرة المقتول، ولوكان لابسًا سيفًا، فسقط على غيره فقتله، أو سقط عنه ثوبه، أو ردائه، أو طيلسانه، أو عمامته، وهو لابسه على انسان فتعقل به فتلف، فلا ضمان عليه أصلا، لان فى اللبس ضرورة، اذا الناس يحتاجون الى لبس هذه، والتحرز عن السقوط ليسس فى وسعهم، فكانت البلية فيه عامّة، فتعذر التضمين، ولا ضرورة فى الحمل، والاحتراز عن سقوط المسحمول ممكن أيضًا \_ و ان كان المذى لبسه مما لا يلبس عادة فهو ضامن . (١)

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع للكاسائي س:۲ ص: ۲۷۱

یعنی اگر کوئی محض رایتے میں تکوارا ٹھا کرچل رہا ہو، یا پھر، یا اینٹ، یا لکڑی اٹھا کرچل رہاہو،اور داستے میں ان میں سے کوئی چیز گرجائے،اور اس کے نتیج میں کوئی آ دمی مرجائے توبیا تھانے والا تخص ضامن ہوگا، اس لئے کہ اس میں عطاء کے معن بھی یائے جارہے ہیں،اوراس مخص کا میل علی سبیل السباشرة یا یا جارہا ہے،اس لئے کہ وہ آلہ مقتول کے جسم تک پہنچ کیا .....اوراگر وہخص تکوار کو ملے میں لٹکائے ہوئے تھا، پھروہ تکوار دوسر فیخص برگر گئی،اوراس کوقل کردیا، یااس مخص کا کپڑا، یا اس کی جاور، یااس کا چغہ، یااس کا عمامہ جن کووہ مخص پہنے ہوئے تھا،ان میں سے کوئی کپڑاد دمرے خص برگرا،اوروہ خص اس میں الجھ کر ہلاک ہو گیا،تو اس کپڑے والے برکوئی ضان مبیں آئے گا، اس لئے کہ ان کیروں کا پہننا ایک ضرورت ہے، اورلوگ ان کپڑوں کو بہننے کے عتاج ہیں ،اوران کپڑوں کو گرنے سے بچانا انسان کی وسعت اور قدرت میں نہیں ، لہذااس کے اندر بلوی عام ہے ، جس کی وجہ سے بہننے والے کو ضامن بنا نامعتذر ہے ( جہاں تک ان چیزوں کا تعلق ہے جن کو وہ اٹھا کر رائے میں چل رہاتھا)ان کواٹھا کر چلنے کی ضرورت نہیں تھی ،اوران چیزوں کو گرنے ہے بچانا بھی ممکن تھا (اس کے باوجود اس نے گرنے سے نہیں بچایا،اس لئے اس فخص برصان آئے گا ) البتہ اگر کو کی مخص ایبالباس پہن کر رائے میں چلے جو عاد <del>گا</del> نہیں پہنا جاتا (اور وہ لباس ہوا ہے اڑ کر دوسر ہے فض برگر جائے ، اور وہ الجھ کم ہلاک ہو جائے ) تو وہ مخص ضامن ہوگا۔ مندرجه بالاستله كي تائيداس سئله ہے بھي ہوتي ہے جوہم نے '' قاعدہ ثانيہ''

کے تحت ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی جانور مرکر گرجائے ، یا بیاری کی دجہ ہے ، یا شدید تیز ہوا کی دجہ سے وہ جانور گرجائے ،اور اس کے گرنے کی دجہ سے کسی چیز کا نقصان ہو جائے ،تو سوار اس نقصان کا ضامن نہ ہوگا۔ (۱)

(۳) اگرکوئی انسان شارع عام پرمقررہ رفتار ہے، نظم کے مطابق ، لائن کی پابندی کرتے ہوئے ، اور ٹریفک کے توانین کے مطابق و کیھتے ہوئے گاڑی چلائے ، اچا تک کوئی آ دی اس کی گاڑی کے سامنے چھلانگ مارد ہے، اور بریک وغیرہ کے ذریعہ گاڑی کورو کئے کے باوجودگاڑی اس فض ہے کارا جائے ، تو اس کے بارے بیں سعودی عرب کی 'اللجنة اللہ ائسمة للبحوث والافتاء ''نے گلف اختالات طاہر کئے ہیں ، اور کسی ایک کوحتی قرار ٹیس دیا، چٹانچہ اس مختلف اختالات طاہر کئے ہیں ، اور کسی ایک کوحتی قرار ٹیس دیا، چٹانچہ اس مختلف اختالات طاہر کئے ہیں ، اور کسی ایک کوحتی قرار ٹیس دیا، چٹانچہ اس کا بیت مندرجہ ذیل قرار دادمنظور کی ہے :

أمكن أن يقال بتضمين السائق من مات بالصدم أو كسر مثلا، بناء على ما تقدم من تضمين الراكب أو القائد أو السائق ما وطئت الدابة بيديها، وقد يناقش بان كبع الدابة وضبطها ايسر من ضبط السيارة \_ ويسمكن أن يقال بضسمان كل منهما ما تلف عند الآخر من نفس و مال، بناء على ما تقدم من الحنفية والمالكية والحنابلة و من وافقهم في تضمين المتصادمين \_ و يمكن أن يقال بضسمان السائق ماتلف من نصف الدية أو نصف الكسور، لتقريطه بعدم احتياطه بالنظر لما أمامه من

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج للشريني ج:٤ ص:٤٠٥،٢٠٤

بعيد، و بعضمان المصدوم نصف ذلك لاعتدائه بالمرود فجالة امام السيارة دون الاحتياط لنفسه، بناءً على ما ذكره الشافعى و زفر و عشمان االبتى ومن وافقهم في تضمين المتصادمين ـ و يحتمل ان يقال: أنه هدر، لانفراده بالتعدى . (١)

(اس" ليجسنة" نے جاراحمالات بيان كئے ہيں، نبهلااحمال بيب كه) جو نفن اکسیڈ پنٹ کی وجہ سے مرجائے ، یااس کے ہاتھ یاؤں ٹوٹ جائیں تو ممکن ہے ر ڈرائیورکوضامن قرار دیے جانے کے بارے میں کہا جائے ،اس بنیا دیر کہ جوستلہ ہاتبل میں گزر چکا کہ اگر جانورکسی کوایئے ہاتھوں سے روندے تو سوار کو، یا جانور کے تحییجنے والے کو، یا جانور کے اگر انے والے کوضائن قرار دیا جائے گا۔البتداس پر سے اعتراض ہوتا ہے کہ جانورکو قابوکر نا گاڑی کو کنٹرول کرنے کے مقابلے میں آسان ہے .... ( دوسرااحمّال یہ ہے کہ ) ممکن ہے کہ کہا جائے کہ دونوں میں سے ہرایک دوس ے کی جان و مال کا ضامن قرار دیا جائے ، جیسا کہ حنفیہ، مالکیہ، حنابلہ اور جن حضرات نے ان کی موافقت اختیار کی ہے، ان کا بیقول ماقبل میں گزر چکا کہ متصادیین میں سے ہرایک کودوسرے کا ضامن قرار دیا جائے گا .....( تیسرااحمال بیہ ہے کہ )ممکن ہے کہ ریکہا جائے کہ ڈرائیور پرنصف دیت اورنصف تا وان کا منمان لگایا جائے،اس لئے کہاس ڈرائیور نے اپنے سامنے دور سے دیکھنے میں احتیاط نہ کرنے میں کوتا ہی کی ہے .....اور جو مخص اس گاڑی ہے تکرایا ہے اس برنصف منمان

<sup>(</sup>١) منطة البحوث الاسلامية عدد نمبر: ٢٦ .. ١٤٠٩ه

ا نے اورا پی وات نے سے عزم اطبیاط ی وجہ سے طدن کی ہے۔ اس می ہیا دوہ مسئلہ ہے جوامام شافعی ،امام زفر اور شیخ عثمان البتی رحمهم اللہ تعالی اور ان کے موافقین نے آپس میں ککرانے والے دونوں پر نصف نصف حنمان واجب کیا ہے .....(چوتھا احتمال ہیہ ہے کہ ) اچا تک سمامنے آئے والے شخص کا خون مدر ہے ،اس لئے کہ وہ

من لَقَدَى كرنے ميں منفرداوراكيلا بـ

مندرجہ بالاسئلہ یں جھ پریہ بات طاہر ہور ہی ہے کہ۔ واللہ سجانہ اعلم ۔ وہ فخص جس نے گاڑی کے سائے چھلا تک لگائی، اگر اس نے اتنی قریب سے چھلا تک لگائی اگر اس نے اتنی قریب سے چھلا تک لگائی ہوکہ معمول کی رفتار سے چلنے والی گاڑی کواس جیسی جگہ میں بریک کے ذریعہ گاڑی کوروکنامکن نہ ہو، اوراس فخص کا چھلا تک لگا تا بھی اتنا اچا تک ہوکہ اختیا ط سے و کھے بھال کر چلا نے والے ڈرائیور کو بھی پہلے سے اس کی تو قع نہ ہو، تو اس جیسی صورت حال میں اس ہلاکت اور نقصان کو گاڑی کے ڈرائیور کی طرف اس جیسی صورت حال میں اس ہلاکت اور نقصان کو گاڑی کے ڈرائیور کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا۔ اور یہیں کہا جائے گا کہ وہ ڈرائیور ہلاکت اور نقصان کا کہ وہ ڈرائیور ہلاکت اور نقصان کا کہ دہ ڈرائیور ہلاکت اور تھا تک لگانے والا فخص اسپنے کو بلاک کرنے کا دمسیب ''ہوگا۔ اور اس کی مندرجہ ذیل وجوہ ہیں :

بهلی وجه

پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس صورت میں ڈرائیورکوضامن مظہرائیں تو اس ہے۔ یہ اور اسے آپ کو ہلاک کرنے کا پختہ ہے۔ یہ لاک کرنے کا پختہ

علد: ۲

ارادہ کرلے، اور پھراپنے کو ہلاک کرنے کے لئے کس گاڑی یا ریل کے سامنے چھلا تگ لگادے نو کیا اس کی ہلاکت کا ضامن ڈرائیور ہوگا؟ یہ بالکل بداہت کے خلاف ہے۔ خلاف ہے۔

د وسري وچه

دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم چیچے" قاعدہ ٹانیہ" کی تشریح میں یہ ٹابت کر پیکے ہیں کہ" مباشر" پر ضان لازم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ کسی شک کے بغیر
"مباشر" سے ہلاک کرنے کی مباشرة ٹابت ہو، للذا جہاں کہیں" مسبب" کی تا چیر
"مباشر" کی تا چیر سے زیادہ تو کی ہوگی، یا مباشر کا اختیار کسی دوسر کے فیص کے فیل
کی وجہ سے منعدم ہو چکا ہو، جیسا کہ جانور کوا کسانے کے مسئلہ میں چیچے گزر چکا ، تو
الی صورت میں" مباشر" کو اِتلاف کے لئے" مباشر" شارتہیں کیا جائے گا، للذا

تيسرى وجه

تیسری وجہ سے کہ' مہاش' کی دوسرے کی وجہ سے اس تعلی کے کرنے پر مجبور ہو، جیسا کہ اِکراہ کی صورت میں ہوتا ہے، تو اس صورت میں اس مباشر کو آل کے لئے یا اتلاف کے لئے تقیقی مباشر نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ اِتلاف کی نسبت اس مختص کی طرف کی جائے گی جس نے اس کام کے کرنے پر مجبور کیا ہوگا۔ جیسے کسی مختص نے دوسرے کو کسی انسان کے تل کرنے پر اِکراہ کیا، اور اس مکر ہ نے اِکراہ ملئجی کی حالت میں اس انسان کو تل کردیا تو اس صورت میں قاتل مکر ہ پر ضاان نہیں ملئجی کی حالت میں اس انسان کو تل کردیا تو اس صورت میں قاتل مکر ہ پر ضاان نہیں

آئے گا۔ اس لئے کہ مباشرۃ تل کی نسبت مکر ہ کی طرف نہیں کی جائے گی۔ جبکہ ہمارے ذریر بحث مسئلہ میں مباشرۃ الاتاف کی نسبت ڈرائیور کی طرف بطریق اولی نہیں کی جائے گی، اس لئے کہ مکر ہ کواس نعل سے بچنے کی جوقد رہ حاصل ہے، وہ اس اس اس اس اس قد رہ کو معدوم نہیں کرتا، لہذا یہ مکن ہے کہ مکر ہ اپنی جان کی قیمت پر دوسرے کوئل کرنے ہے ذک جائے، اس وجہ سے مکر ہ قاتل تل کرنے پر تعزیری مزاکا ستی ہوتا ہے۔ برخلاف ہمارے زیر بحث مسئلہ میں ڈرائیور کے پاس چھلا تگ مزاکا مستی ہوتا۔

دوسرے کوئل کو گاڑی کی نکر سے بچائے کوئی قد رہ اورا فتیار نہیں ہوتا۔

دیکھی وجہہ

چوتھی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم صاحب ہدایہ کی طرف سے یہ بات ما قبل ہیں ایک کر کے بین کہ اگر کسی واقعہ میں 'مسبب' 'متعدی ہو ،اور'' مباشر' فیرمتعدی ہو تو اس صورت میں 'مباشر' کے مقابلے میں 'مسبب' ضان اوا کرنے کا زیادہ مستحق ہے ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے زیر بحث مسئلہ میں چھلا تک لگانے والا ہے ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے زیر بحث مسئلہ میں چھلا تک لگانے والا ہم متعدی ہے ، البذا چھلا تک لگانے والا ہی اپنے تعلی کا ذمہ دار ہونا جا ہے۔

پانچویں وجہ

پانچوی وجہ بہ ہے کہ اس واقعہ میں کم از کم ڈرائیور کے مباشر ہونے اور اس کے ضامن ہونے میں شک واقع ہو چکا ہے، اس شک کی سب سے بوی ولیل بہ ہے کہ "السلیجنة المدائسمة لملسحوث و الافتاء" جس کا ذکر پیچھے گزر چکا، اس "لىنجىنة" نے ۋرائيور پرضان واجب كرنے ميں تر دد كااظهار كيا ہے،ادرشك كى صورت ميں ضان واجب نہيں ہوتا۔ چنانچے علامہ بغداد كى رحمة الله عليه "مسجسمع

الضمانات "مي فرمات مين :

رجل حفر بئرا في الطريق، فسقط فيها انسان و مات، فقال المحافر: انه ألقى نفسه فيها، و كذبته الورثة في ذلك، كان القول قول المحافر في قول أبي يوسف الآخر، وهو قول محمد، لأن الظاهر ان البصير يرى موضع قدمه، و ان كان الطاهر أن الانسان لا يوقع نفسه، و اذا وقع الشك، لا يجب الضمان بالشك (۱)

نفسه، و اذا وقع الشک، لا یجب الضمان بالشک (۱)
ایگ فخص نے راسے میں کوال کھودا، ایک انسان اس کویں میں گر کرمرگیا،
اب کوال کھود نے والے نے کہا کہ اس فخص نے اپنے آپ کوخود کویں میں ڈالا ہے، کین مرنے والے کے ورثاء نے اس کی تکذیب کردی تو اس صورت میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دوسر ہوگا، اور یہی قول امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اس لئے کہ ظاہر یہ ہے کہ دینا انسان اپنے قدم رکھنے کی جگہ کی طرف و کھتا ہے، دوسری طرف یہ بھی ظاہر ہے کہ انسان خود سے اپنے آپ کوئیدا س میں شک پیدا ہوگیا، البذا شک کی انسان خود سے اپنے آپ کوئید اس میں شک پیدا ہوگیا، البذا شک کی انسان خود سے اپنے آپ کوئید س میں شک پیدا ہوگیا، البذا شک کی انسان خود سے اپنے آپ کوئید اس میں شک پیدا ہوگیا، البذا شک کی

وجہ ہے حافر پرضان واجب نہیں کیا جاسکتا۔ سر

ڈرائیورکوضامن تھہرانے پراستدلال

بعض او قات مندرجه بالا واقعه میں ڈرائیور کو ضامن قرار دینے پرمندرجه -------

<sup>(</sup>۱) مجمع الضمانات للبغدادي ص: ۱۸۰ باب:۲۲ فصل:۲

ذیل دائل سے استدلال کیاجاتا ہے: (الف) تمام فقہاء کا اس مئلہ پر ابقاق ہے کہ چلنے کے دوران اگر جا نور سی کوروند دیے تو اس جانور کے سوار کواس نقصان کا ضامن قرار دیا جائے گا،اور اس مسئلہ ہے اس صورت کا استثناء نہیں کیا کہ اگر کو ٹی فخص جا نور کے سامنے چھلا تگ لگادے ( تو اس صورت میں سوار ضامن نہیں ہوگا ) استثناء نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حصرات فقہا واس کے قائل ہیں کہ اس صورت میں بھی سوارضامن ہوگا۔ یہ دلیل درست نہیں۔ اس کئے کہ فتہاء نے اس استثنائی صورت کومنان واجب كرنے كے لئے نەنفيًا ذكركيا ہے، اورشدا ثباتًا ذكر كيا ہے، اور فقهاء كا اس صورت سے مجردسکوت منمان کے واجب ہونے پر دلالت نہیں کرتا، اس کئے کہ ساکت کی طرف کوئی تول منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ خاص طور پراس ونت جبکہ فقہا ہ كرام نے دوسرے جزئيات كے همن ميں ایسے اصول ذكر فرمائے ہيں جواس صورت میں منان واجب ند ہونے یر دلالت کرتے ہیں۔ شاید فقہاء نے اس صورت کا ذکراس وجہ سے نہیں کیا کہ اس زمانے میں بیصورت نا در تھی ، کیونکہ جانور کو قابوکرنا گاڑی کو قابوکرنے کے مقابلے میں آسان ہے، اس کئے کہ جانوراز خود حرکت کرسکتا ہے، بعض اوقات جانورا پنے چلنے کے دوران راستے میں کسی کود بھتا ہے تو اس سے ایک طرف کو ہوجاتا ہے، برطلاف گاڑی کے ( کہ وہ خود سے ایک طرف کنہیں ہوسکتی) اور دوسرے یہ کہ اس زمانے میں شہری راسنے اصل میں پیدل حلنے والوں کے لئے بنائے جاتے تھے، اس کئے ان راستوں پر جانور تیزی سے

نہیں چل کتے تھے، برخلاف گاڑیوں کے، کہوہ ایسے راستوں برچکتی ہیں، جوتیز رفارگاڑیوں ہی کے لئے بنائے جاتے ہیں۔ (ب) اورتبھی دلیل کے طور پر بیہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی سونے والافخض د دمر ہے خض پریلیٹ جائے تو اس کے بتیج میں جونقصان ہوگا ،سونے والاقمخص اس نقصان کا ضامن ہوگا، حالانکہ سوئے والامخض غیرمکلّف ہوتا ہے،لیکن فقہا ء کرام نے بالا جماع اس سونے والے پرحمان کا تھم لگایا ہے، اس سے ظاہر ہوا کہ مباشر ضامن ہوتا ہے، اگر جہوہ تعل اس سے غیرا ختیا ری طور برصا در ہوا ہو، لہذا مناسب بیے کرڈ رائیور بھی ضائن ہو، اگر چر بغیرا فتایار کے ہلاکت صادر ہوئی ہو۔ مندرجہ بالا استدلال کا جواب بہ ہے کہ اگر کسی مخص کی ہلا کت میں صرف "مباشر" بى تنها سبب بوتو اس صورت ميس بلاكت كا ضامن و بى بوگا ، اگر جدا فتيار کے بغیروہ ہلا کت اس سے ہوئی ہو، البتہ اس سے وہ صورت مشنیٰ ہوگی جس میں بیخا ممکن ہی نہوء اور اس میں عموم بلوی ہو جیسا کہ ہم نے ماسبتی میں "بدائع الصنائع" ہے بیمسئلنقل کیا تھا کہ اگر کوئی مخص تکو ار مجلے میں اٹکا کر جا رہا ہو( اور وہ تکو ارسی کے او پرگر جائے ، اور وہ ہلاک ہو جائے ) تو وہخض ضامن نہیں ہوگا۔لیکن اگر کسی مسئلہ میں کوئی ووسرا چخص مختار ہو، اور ہلاک کرنے کی نسبت مباشر کی طرف کرنے میں وہ مخص مزاحم ہو، اور اس مخص کے فعل کی تا ثیر '' مباشر'' کے فعل کی تا ثیر سے زیادہ قوی ہوتو اس صورت میں ہلاکت کی نسبت اس دوسر مے فخص کی طرف کی جائے گی، جبیبا کہ ماقبل میں ہم ایک ہے زیادہ مثالوں میں ذکر کر چکے ہیں، اور

۲: الم الفتهي مقالات خاص طور بر جانو رکوا کسانے کے مسئلے ہیں۔اوراس مسئلہ میں جس میں کوئی راستے میں بڑے ہوئے پھر کی وجہ سے کسی دوسر مے تحض بر گرجائے (اور دہ ہلاک ہوجائے) تو گرنے والا ضامن نہ ہوگا ، بلکہ راستے میں پقر رکھنے والا ضامن ہوگا۔ جہاں تک سونے والے مسئلہ کا تعلق ہے ( کہسونے والا مخض اگر دومرے تعض برگر جائے تو سونے والا ضامن ہوگا) تو د ہاں سونے والے کی طرف اہلاک ک نسبت کرنے میں کوئی مزاح نہیں ہے۔ برخلاف گاڑی کے زیر بحث مسئلے کے ، کہ یبال چھلا تک نگانے والافخص اہلاک کی نسبت ڈرائیورکی طرف کرنے میں مزاحم ہے، اور وہ چھلا تک لگانے والا تعدى كى وجه سے اہلاك كى نسبت كا اس لارا تيوركى طرف نسبت کرنے کے مقابلے میں زیادہ ستحق ہے،جس نے قوانین کی یابندی کی تھی ،اوراس کے پاس اختیار بھی نہیں تھا۔ ای وجہ سے متلہ بہ ہے کہ اگر زید بیدد کھے کہ عمر وسور ہاہے ، اور قریب ہے کہ عمر دسوتے ہوئے لیٹ جائے (اور پنچ گرجائے) چنا نچیزیدنے ایک بچہاس کے ینیے لاکر رکھ دیا، تا کہ وہ سونے والا اس بچہ پر بلیث جائے، اور اس کو ہلاک کر دے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ اس صورت میں سان سونے والے برنہیں ہوگا، بلکہ اس پخص بر ہوگا جس نے وہ بجیدلا کر اس کے بنیچے رکھا۔ باو جود بکہ فلا ہری اعتبار ے وہ سونے والا مباشر ہے، وجداس کی بد ہے کد بیج کو نیچے رکھنے والا مخص ہلاکت

ک نسبت سونے والے کی طرف کرنے میں مزاحم ہے، اور اس کے تعل کی تا قیر سونے والے کے تعل کی تا قیرے زیادہ تو ک ہے، اس لئے کہ بچے کو یتجے رکھنے والا

ا فتهي مقالات المسلم عتار بھی ہے، اور متعدی بھی ہے۔ بخلاف سونے والے کے (نہوہ مختار ہے، اور نہ وہ متعدی ہے) یمی صورت حال ہارے زیر بحث مسئلے میں ڈرائیور کی ہے۔ الحديثه الله جل شاند كي توفيق سے يهال تك ميس في شريفك كے حادثات کے ان اہم سائل کو بیان کر دیا جن میں ہمارے اس دور میں اشتہا ہ یا جاتا ہے، اور ان قواعداوراصولوں کو بھی بیان کردیا جن براس طرح کے مسائل بنی ہیں، اوراب اس باب سے متعلق دوسرے مسائل کواس بنیا دیر نکالناممکن ہوگیا ،اوراس مخضر بحث میں وقت کی تنظی کی وجہ سے اور دوسرے اہم کا موں کے نظم میں شامل ہونے کی وجہ ہے،خواہش کے باوجود میں اس بات برقا در نہیں ہوں کہ اس باب سے متعلق تمام جزئیات کوجع کردوں،لین مجھےامید ہے کہ اس مختمر بحث میں جو پکھے میں نے ذکر کیا ہے وہ انشا واللہ دوسری صورتوں کے احکام کے انتخر اج اورا شنباط کے لئے مدد گاراورمعین ثابت ہوگا۔

> والله سبحانه و تعالى اعلم و علمه أتم و أحكم و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العلمين

# د مین اور مالی دستاویز کی فروخت اوران کاشری متبادل (۲)

مر بی مقاله حضرت مولا نامحرتقی عثانی صاحب م<sup>ظلم</sup>م العالی

> ترجمه محرعبدالله میمن

ميمن اسلامك پبلشرز

النهى عالات كالمستحد الملاء ١

(۲) دین اور مالی دستاویزگی فروخت اوران کے شری متبادل سیمقالی نہیع اللدین و الأوراق المالیة و بدائلها الشرعیة "کے عنوان سے حضرت والا مرظلم نے "اسلای فقد اکیڈئ" کے کیار ہویں اجلاس منعقدہ منامہ، بحرین بتاریخ رجب واسامی میں پیش کرنے کے لئے تحریفر مایا تھا، بعد میں بیمقالہ 'بسحوث فسی فیضایا فقہیة معاصرة" کی جلد ٹائی میں شاکع ہوا۔

فتهى مقالات كك بلد:

بم الله الحلن الرحيم

## دین اور مالی دستاویز کی فروخت

اور

## ان کےشرعی متبادل

یہ مقالہ حضرت مولانا محر تقی مثانی صاحب مرفلہم نے بحرین کے شہر منامہ میں مجمع المقد الاسلامی کے کمیار ہویں اجلاس منعقد ورجب روائن کے کموقع پر پیش فر مایا۔

السحد للله ربّ العلمين والصلواة والسلام على سيد السموسلين وخاتم النبيين وامام المتقين سيدناومو لانا محمد النبى الأمين وعلى آله و اصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين. امّا بعد الله على كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين. امّا بعد الله على آن الله و الله على الويسمون مريميكيش، على آن الله يخي كورق، ثرير رى بلزكى فيلا كى، انويسمون مريميكيش، في الله الله الله الله وقروخت في الله الله وروخت في الله و من الله والله والله

(۲) جس شخص کے ذمہ دین ہے اس کے علاوہ کسی تیسر سے شخص کو نفتری کے مؤش فرو شت کرنا۔

ان دونُوں صورتوں کو "بیع الدین من غیر من علیہ الدین" کہا جاتا ہے۔ ذیل میں ہم ان تمام انسام میں سے ہرایک پرعلیحدہ مختلوکریں گے۔

الكالى بالكالي

جہاں تک'' وین کی فروخت دین کے عُوض'' کا تعلق ہے، جسے تھے الکالی بالکالی بھی کہا جاتا ہے، اس کی دونشمیں جیں﴿)عقد تھے خود مدیون کے ساتھ کیا جائے(۲) یا تیسر نے فریق کے ساتھ عقد تھے ہو۔

پہلے کی مثال: ایک آدی دوسرے سے لیہ کیے بیس تم سے ایک ٹن گذم دو ہزار روپے کے بدلے خرید تاہوں ، اس طرح کے دونوں عوش ایک ماہ بعد ایک دوسرے کے حوالے کئے جا کیں گے۔اس عقد کے نتیج بیس ایک ٹن گذم با گع کے ذمہ دین ہوگئ ، اور دو ہزار روپے مشتری کے ذمہ دین ہو گئے ، اور ایک دین کے عوض دوسرے دین کی فرونتگی عمل بیس آھئی۔

ای کی ایک اور مثال میہ ہے کہ ذید نے ایک ٹن گذم کے سلم کے طور پر فرونت کی ایک اور مثال میہ ہے کہ ذید فرونت کی ایک ٹن گذم ادائیمیں کر سکا او زید نے مشتری ہو وہ ایک ٹن گذم ادائیمیں کر سکا او زید نے مشتری ہے مشتری ہے مشتری ہے کہا کہ وہ گذم جو میر سے ذمہ ہے اسے مجھے تین بڑار روپے میں فرونت کردو اور یہ تین بڑار روپے میں ایک ماہ بعدادا کروں گا ، اس طرح جو گذم بائع کے ذمہ وین تی ، وہ بائع نے خوداس نفتر کے وہش خرید لی ، جونفتر اس کے ذمہ

دین ہے۔جمہور نقبا و کا اس بھے کے شرعاً ممنوع ہونے پر اتفاق ہے،جس کی دلیل رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے:

ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع الكالئ بالكالئ . (١)

اس مدیث پریداعتراض کیا جاتا ہے کہ بہ جدیث ضعیف ہے، کیونکہ اس
کے تمام طُر ق میں ضعف پایا جاتا ہے۔ بیصد بیٹ حضرت عبداللہ بن عمراور دافع بن خدی رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے، اور ان دونوں طُر ق کا مدار موی بن عبیدہ الربذی پر ہے، اور یہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں، یہاں تک کہ امام احمد بن صنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ان سے روایت کرنا حلال نہیں، جب ان سے کہا بن شعبہ تو ان سے روایت کرنا حلال نہیں، جب ان سے کہا گر شعبہ کو وہ بات پہتا گیا کہ اگر شعبہ کو وہ بات پہتا چل جا کے جو دوسروں کو معلوم ہے تو وہ جسی روایت کرنا چھوڑ دیں۔ (۱)

(۱) برودی ده مقرت عبدالله بن عمروضی الله تعالی عنها سے مروی ہے، جیسا کرما کم فے مشددک بیل تخریج کی الله تعالی عنها کا ۱۵:۲۲ موری ہے، جیسا کرما کم فی مشددک بیل تخریج کا ۲۵:۲۰ موریت الامام باور وارقطنی فی ۱۵:۲۰ موریت الامام با ۱۵:۲۰ موریت الامام با ۱۵:۲۰ موریت المام کی اور تا تقل می وکر کیا ہے، ۱۵:۲۰ ماری بالدین بالدین بعبدالرزاق نے اپنی مصنف بیل ۱۵:۹۰ کیا ہے، ۱۵:۹۰ ماری المام با الله علام مناف المام با ۱۵:۲۰ موری نے مصنف بیل ۱۵:۸۰ موری نے الله معرف الامام بی الامام بی اور تا المام بیل الآ الام بی ۱۵:۲۰ موری موری ہے دائع بن خوت سے جیسا کہ طبرانی نے ایجم الکیری می تخریح کی ہے، ۱۲ موری کے دائع بن خوت سے جیسا کہ طبرانی نے ایجم الکیری می تخریح کی ہے، ۱۳۵ موری کے دائع بن خوت کے سے جیسا کہ طبرانی نے ایجم الکیری می تخریح کی ہے، ۱۳۱۲ موری ہے دائع بن خوت کے سے جیسا کہ طبرانی نے ایجم الکیری می تخریح کی سے ۱۳۰۰ موری ہے دائع بن خوت کے سے جیسا کہ طبرانی نے ایجم الکیری میں تخریح کی سے ۱۳۰۰ موری ہے۔ ۱۳ مدے خبر ۱۳۵۰ موری سے دائع بن خوت کے سے جیسا کہ طبرانی نے ایجم الکیری میں الامام دی شعر ۱۳۵۰ موری سے دائع بن خوت کے سے جیسا کہ طبرانی نے ایجم الکیری میں تخریح میں اللہ میں ۱۳۵۰ موری سے دائع بن خوت کے سے جیسا کہ طبرانی نے ایجم الکیری میں تخریح سے ۱۳۰۰ موری سے دائع بن خوت کے سے دیسا کہ طبرانی نے ایجم الکیری میں تخریح سے ۱۳۰۰ موری سے دائع بن خوت کے سے دیسا کہ طبرانی نے ایجم الکیری میں تخریح سے ۱۳۰۰ موری سے دائع بی خوت کے سے دیا کہ میں تو تک سے دیا کہ دیسا کہ دیا کہ دوری سے دیا کہ دیا کہ

(۲) تهذیب التهذیب ، ۲۵۷:۱۰

مقبہ کے طریق ہے روایت کی ہے۔ اس لئے حاکم نے اسے''مسلم'' کی شرط پر سی کہا ہے۔ امام جبیل نے اپنی سنن کہا ہے۔ امام ذہبی نے اس پر کوئی گرفت نہیں کی(۱) تاہم امام جبیل نے اپنی سنن میں اس بات کو وہم قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ سی جات سے ہے کہ اس حدیث کے راوی مولیٰ بن عبیدہ ہیں ، موکیٰ بن عقبہ نہیں ہے۔ (۲)

امام ابن حجر رحمة الله عليه كے مطابق دار تطنی في و وعلل مل اعتراف كيا ہے كہاں دوايت ميں اعتراف كيا ہے كہاں دوايت ميں موى بن عبيدہ منفرد جيں (٣) چنانچداس سے يه بات داشح موتی ہے كہ وارتطنی في جوا پی سنن ميں موئ بن عقبہ كاذكر كيا ہے دہ ان كا وہم ہے۔

اوجود یکداس مدیث کی سند ضعیف ہے، لیکن مصنف ابن عبد الرزاق کی درج ذیل روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے:

أخبرنا الأسلمي قال: حدثنا عبد لله بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ ، وهو بيع الدين بالدين، وعن بيع المجر، وهو بيع ما في بطون الابل (كذا) و عن الشغار .

'' حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے الکالی ہے منع فر مایا ، اور یہ بچے اللہ بین باللہ بین ہے۔ اور او ثمنی کے پیٹ میں موجود بچے کوفروشت کرنے ہے ، ای طرح اپنی بہن یا بٹی کے بدلے مسی کی بہن یا بٹی ہے بغیر مہر تکاح کرنے ہے منع فر مایا''

<sup>(</sup>١) مستدرك الحاكم مع التلعيص ، ٧:٢٥ مطبوعه دائرة المعارف

<sup>(</sup>۲) سنن بيهقي ۲۹:۵

<sup>(</sup>٣) تلايص الحبير ٢٦:٣ تمير ١٢٠*٥* 

مقالات ۸۲ سالات

اس روایت میں موئی بن عبیدہ نہیں ، بلکہ یہ روایت 'اسلی' کے طریق سے مردی ہے، جن کا پورا نام ابراہیم بن ابی کی الاسلی ہے (۱) ان کے بارے میں محد ثین کا کلام معروف ہے ، اکثر محد ثین نے ان کی روایت کورک کیا ہے، تا ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کثر ت سے روایت کی ہے، اوران کے بارے میں فرمایا ہے 'وکہ ان کا آسان سے یا کہیں او پرسے گرجا نامیر نو دیک آسان بات ہے ، ان کے جھوٹ بولئے سے ، اوروہ صدیث میں ثقة ہے' نیز ابن عقدہ ، ابن الاصبائی اور ابن عدی نے بھی ان کو ثقہ کہا ہے ، اس کے مقابلے میں اکثر عدر ثین نے ان کی برعت کے باعث ان کی روایت کورک کیا ہے، اورامام دہبی کورثین نے ان کی برعت کے باعث ان کی روایت کورک کیا ہے، اورامام دہبی کی توثیق کی بیاد پران کی روایت کورک کیا ہے، اورامام دہبی کی توثیق کی بیاد پران کی روایت کو قائل اتباع قرار دیے جانے کا امکان باتی رہتا کی تربتا کی رہتا اللہ علیہ سے ۔ واللہ سجانہ و تعالی اعلم

پھریہ کہ جمہور علاء نے اس حدیث کے مضمون پڑگل کرتے ہوئے الدین بالدین کوحرام قرار دیا ہے، نیز محدثین سے نقل کیا گیا ہے کہ اہل علم کی طرف سے حدیث کے مضمون کو بالعوم قبولیت حاصل ہوجانے سے سند کے ضعف کی تلافی ہوجاتی ہے۔ چنانچہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ صحیح حدیث کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں: و کہذا مساعت صد بتلقی العلماء له بالقبول، قال بعضهم: یہ حکم للحدیث بالصحة اذا تلقاہ الناس باقبول وان لم

يكن له اسناد صحيح، قال ابن عبد البر في الاستذكار:

<sup>(</sup>١) نصب الراية ٤٠:٤

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال ٩:١٥

لما حكى عن الترمذى أن البخارى صحح حديث البحر "هو الطهور مائسة" و اهل المحديث لا يصحون مثل اسناده، لكن الحديث عندى صحيح، لأن العلماء تلقوه بالقبول، و قبال في التمهيد، روى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدينار أربعة و عشرون قيراطًا قبال: و في قول جماعة العلماء و اجماع الناس على معناه غنى عن الاسناد فيه . (١)

ای طرح وہ تول جوعلاء کے تبول کرنے کے باعث مضبوط ہوا ہو، بعض علاء نے کہا ہے: جب علاء اس کو تبول کرلیں تو اس پر مسجح صدیث ہونے کا ماگر چداس کی سند سی شہور علامہ ابن عبدالبررجمة الله علید نے استدکار میں کہا ہے:

الم مرتدی رحمة الشعلیہ سے منقول ہے کہ الم بخاری رحمة الشعلیہ فیصری المحرد ہو الطهود مانه "کوسی قراردیا ہے، جبکہ محدثین اس جیسی سندکوسی نہیں کہتے ، لیکن میرے نزدیک حدیث سی ہے ہے، کیونکہ علاء نے اس کوعموی طور پر قبول کیا ہے، اور تمہید میں مضرت جابرضی اللہ تعالی عنہ سے منقول روایت السدید ساد ادب عقو و عشسرون قیسواطا "کوبطور مثال ذکر کرکے فرماتے ہیں "علاء کی طرف سے اس روایت کو قبول کئے جانے اور لوگول کے اجماع کی بنیاد برسند کی کمزوری دور ہوگئ"

<sup>(</sup>١) تدريب الراوي للسيوطي، ص ٢٥ ، مطبوعه مدينه منوره

علامداین جام فرماتے ہیں:

"و مما يصح الحديث أيضًا عمل العلماء على وفقه، و قال الترمذى عقيب رواية: حديث غريب، والعمل عليه عند أهل العلم الخ و في الدار قطني، قال القاسم وسالم: عمل به المسلمون، وقال المالك: شهرة الحديث بالمدينة تغنى عن الصحة سنده "(١)

سی حدیث کی ایک علامت یہ ہے کہ علاء اس کے مطابق عمل پیرا ہوں، چنا نچ امام تر ندی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کوروایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں :حدیث غویب، والعمل علیہ عند اهل العلم النح . دار قطنی ہیں ہے، قال القاسم و سالم : عمل به المسلمون اگر چہیودیث سند کے اعتبار سے فریب ہے، کین اس پر اہل علم کاعل ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدیث کی سند کی صحت میں مدیث کی سند کی صحت میں سند کی صدیث کی سند کی صحت سے مستغنی کردیتی ہے۔

امام سخاوی رحمة الله عليه فرمات بي كه:

و كذا اذا تلقت الأمة الضعيفة بالقبول يعمل به على الصحيح ..... ولهذا قال الشافعي رحمة الله عليه في حديث "لاوصية لوارث" انبه لا يثبته اهل الحديث، ولكن العامة تلقة بالقبول، وعملوا به حتى جعلوه ناسخًا لآية الوصية . (٢)

<sup>(</sup>١) فتح القدير لابن الهمام ٣٤٩:٢، كتاب الطلاق، بحث طلاق الامة

<sup>(</sup>٢) فتح المغيث للسخاوي ٢٦٨:١

جب امت كى ضعيف حديث كو بالعموم قبول كرلے تو درست قول كے مطابق الى حديث بت عمل ضرورى ہوگا، اس لئے امام شافعى رحمة الله عليه "لا وصية لسوادث "والى حديث كے بارے ميں فرماتے بيں كه محدثين اس كى سندكو صحيح نہيں مائے، كين امت نے اس كوقبول كيا ہے، اور اس پرعمل بيرا بيں، يہاں تك كداس حديث كوآيت وميت كے لئے ناسخ قرار ديا ہے۔

ا مام سيوطى رحمة الله عليه حضرت عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنها كى صديث " من جسمع بين المصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من ابو اب الكبائو"ك بارے يس بحث كرتے ہوئے قرماتے ہيں :

الحديث اخرجه الترمذى، وقال: حسن، ضعفه احمد وغيره، و العمل على هذا الجديث عند اهل العلم، فأشار بذلك ان الحديث المتضد بقول اهل العلم، وقد غير واحد بأن من دليل صحة الحديث قول اهل به، و ان لم يكن له اسناد يعتمد مثله . (١)

اس صدیث کی تخ تن امام تر ندی رحمة الله علیہ نے کی ہے، اور حسن قرار دیا ہے، اور اس صدیث پر اہل ہے، اور امام احمد وغیرہ نے اس صدیث کوضعیف قرار دیا ہے، جبکہ اس صدیث پر اہل علم کاعمل ہے، تو اس سے اشارہ ملا کہ بیر صدیث اہل علم کے قول کے باعث مضبوط عولی ، جبکہ متعدد محدثین نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ صدیث کی صحت کے دلائل عمل اس پر ہو، اگر چہ اس کی سندا اس ہو جو قائل اعتاد میں ایک بیا ہی ہو جو قائل اعتاد مدہد۔

<sup>(</sup>١) التعقبات على الموضوعات ، ص٤١، مطبوعه لاهور ٢<u>٨٨٠،</u>

\_\_\_\_\_/

بہر حال! جمہور علاء کا تھے الکالی بالکالی کی حرمت پر اتفاق ہے۔ اکثر فقہاء
نے اس کو تھے الدین بالدین سے تعبیر کیا ہے، یہاں تک بعض حضرات نے تو اس
کے ممنوع ہونے پر اجماع نقل کیا ہے، اور امام احمد بن طنبل رحمۃ اللہ علیہ سے
روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: اس بارے میں کوئی صحیح حدیث تو نہیں ہے، تا ہم
اس بات پر اجماع ہے کہ تھے الدین بالدین جا تر نہیں ہے (۱) کین حقیقت یہ ہے کہ

ا جماع ﷺ الدین بالدین کی بعض صورتوں کے ناجائز ہوٹے پر ہے، مثلاً: عقد سلم میں تین دن سے زیادہ رأس المال کی ادائیگی کومؤ خرکرنا ، یامسلم فیہ کوراًس المال

ے زائد قیت پرتبدیل کرنا۔

مالکیہ نے تھ الدین ہالدین کی بعض صورتوں کو جائز قرار دیا ہے، نیز ابن تیمیہ اوران کے شاگر دابن القیم رحم ہما اللہ تعالی نے بھی اس کی پھی قسموں کو جائز قرار دیا ہے (۲) چونکہ ہماری اس تحقیق کا تعلق ان صورتوں سے نہیں ہے، لہذا اس موضوع براتی ہی گفتگو برہم اکتفاء کرتے ہیں۔

(٢) مديون سے دين كى بيع كرنا

دین کی بیج کی دوسری صورت بیہ ہے کہ دین کی بیج ای مدیون سے موجودہ قیمت پر کی جائے ،اس صورت کو فقہائے کرام "بیسع اللدین مدن هو علیه" سے تعبیر کرتے ہیں،اورجہورفقہاء کے ہاں بیڑج جائز ہے۔ چنانچہ علامہ کاسانی رحمة الله

صر۲۲۱

<sup>(</sup>۱) فيض القدير للمناوي ٢٢:٦

<sup>(</sup>۲) و كَكِيمَة: الدمسوقى على الشرح الكبير، ١٩٥:٣ الى ١٩٧، دارلفكر بيروت، اعلام العوقعين، ١:٨٨٤٨مرد كِيمَة: الدخرور و أثره في العقود ، للشيسخ الدكتود السسديق محمد امين المضمار

( \_\_\_\_\_

علیہ فرماتے ہیں کہ:

و يتجوز بيعه (يعنى الدين) ممن عليه، لأن المانع هو العجز عن التسليم، ولا حاجة الى التسليم هنا، و نظيره : بيت المسغصوب أنه يصح من الغاصب، ولا يصح من غيره اذا كان الغاصب منكرًا، ولا بينة للمالك . (١)

دین کی نے اس مخص ہے جائز ہے جس مخص پردین ہے، کیونکددین کی تھ ہے

جواز سے مانع اس کی سپردگی سے عاجز ہونا تھا، اور مدیون سے بھے ہوئے کی صورت میں سپردگی کی ضرورت ہی نہیں رہیگی ،اس کی نظیر ہے ہے کہ شکی مغصوب کی بھے عاصب

یں پروں ن سرورت بی میں دیں ہیں کا بیریہ ہے تد ک مسوب بی سب ہے کرنا درست ہے، غامب کے علاوہ کی اور سے تھے کرنااس وقت درست قبیں جبکہ

عاصب غصب سے اتکار کردے، اور مالک کے پاس کوئی شوت موجودہ ندہو۔

یہ بات مخفی نہیں کہ مدیون ہے دین کی تھ کی صورت میں بھی ان تمام شرائط کا پایا جانا ضروری ہے ، مثلاً یہ کہ تھ کا پایا جانا ضروری ہے ، مثلاً یہ کہ تھ کے جائز ہونے کے لئے ضروری ہیں، مثلاً یہ کہ تھ کے جائز ہونے کے جائز ہیں ، ای وجہ سے مسلم فیہ کی تھ رہ اسلم کے قبضہ کرنے سے پہلے مسلم الیہ سے کرنا جائز نہیں ، ای لئے علامہ کا سانی رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں :

"ولا يتجوز بيع المسلم فيه، لأن المسلم فيه مبيع، ولا يجوز البيع قبل القبض " (٢)

یعنی مسلم فید کی تی جائز نہیں ،اس لئے کہ مسلم فیڈیج ہے (اوراس پراہمی تک

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ، حلد:٥ صفحه نمبر : ١٤٨

<sup>(</sup>٧) بدالع الصنائع ، جلد:٥ ، صفحه:١٤٨

بقد نہیں ہوا) اور قبضہ سے پہلے اس چیز کی تھ جا ترنہیں۔

اورامام شيرازي رحمة الله عليه فرمات يس

و ان كان الدين غير مستقر، نظرت، فان كان مسلمًا فيه لم يجز بيعه، لما روى أن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سئل عن رجل أسلف في حلل دقاق، فلم يجد تلك الحلل، فقال آخذ منك مقام كل حلة من الدقاق حليين من الحلّ، فكرهه ابن عباس رضى الله تعالى عبهما. (١)

اگر دین غیرستفر ہو، تو پھر دیکھا جائے گا کہ اگر وہ دین ''مسلم نیہ' ہے تو
اس کی تھ جا تر نہیں ، اس لئے کہ حضرت عبد اللہ بن عہاس رمنی اللہ تعالیٰ عنہما سے
مروی ہے کہ ان سے ایک شخص کے بارے میں سوال کیا حمیا جس نے باریک
کیڑے کے جوڑوں کی تھے سلم کی تھی ، اس کے بعد بازار میں ایسے جوڑ ہے نہیں
طے ، تو تھے سلم کرنے والے شخص نے کہا کہ میں ایک باریک جوڑے کے بدلے دو
جوڑے ' جل' کے لوں گا۔ حضرت عبد اللہ بن عہاس رمنی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس

ای طرح دین اوراس کاعوض دونوں اموال ربوبید میں سے مون تو ان کے درمیان تھے کے جائز ہونے کے لئے وہی شرط ہوگی جو اموال ربوبیہ میں ایک کا دوسرے سے تباولد کرنے کی صورت میں ہوتی ہے، اس وجہ سے فقہاء نے دین میں سے کچھ کم کرنے کی شرط پر دین مؤجل کو منجل سے بدلنے سے منع فرمایا ہے۔

<sup>(</sup>١) المحموع شرح المهذب، حلد: ٩ ، صفحه:٢٩٧

جیا کہ بیمسکلہ "ضع و تعجل" کے بیان میں تفصیل سے آچکا ہے۔ (۱)

ای طرح اگر مدیون دائن سے دین مؤجل کوزیادہ قیت دے کرخرید لے تو

یے بین ربا ہوگا، کیونکہ بیصورت عقد کی طرح ہوجائے گی جس میں دائن مدیون سے

کے کہ " اُتقضی اُم تربی" کیادین اداکر تے ہو؟ یاس کو ہڑھاتے ہو؟ (لیعن یا تو فی الحال دین اداکرو، ورنداس کی مقدار کو ہزار ہے گیارہ سورویے کرو) ایسے مقد کی

حرمت قرآن کریم میں نازل ہو چی ہے۔

لیکن "بیع الدین ممن علیہ الدین" کے جائز ہونے کا مطلب بیہ کہ مدیون وائن سے بیہ کہ دوئن میں اور ہے، اس کے بدلے تم جی مدیون سے بیر کا وائن مدیون سے بول کے کہ" میرا وین جو تمہارے و مے سے بی گراخر بدلو" یا وائن مدیون سے بول کے کہ" میرا وین جو تمہارے و مے موث فروخت کرتا ہول" جمہور فقہاء کے نز دیک اس طرح کا عقد جائز ہے۔

مدیون کےعلاوہ دوسرے کودین فروخت کرنا

"بیع الدین" کی تیسری صورت بیہ کددائن اپنادین مدیون کے علاوہ کمی تیسر فی فی الدین کے علاوہ کمی تیسر فی فی الدین من فقیاء کے درمیان اختلاف ہے، احناف، حنا بلداور ظاہر بیاس طرف کے ہیں کہ "بیم الدین من غیر من علیہ الدین " بیم الدین من غیر من علیہ الدین " جائز نہیں، چنانچہ امام محمد بن حن شیبانی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں:

(۱) "صع و نعهل" رتنعیلی بحث فقهی مقالات، جلداول بسخه: ۱۰۰، پرتسطول پرخریدوفروخت کی بحث میں مخرر چکی ہے اا۔ لا ينبغى للرجل اذا كان له دين ان يبيعه حتى يستوفيه، لأنه غرر، فلا يدرى أيخرج أم لا يخرج . (١)

اگر کمی فخف کا دوسرے کے ذہے دین ہو، تو اس کے لئے اس وین کواس وقت تک فروخت کرنا مناسب نہیں ، جسب تک اس دین کو دصول نہ کر لے ، اسلئے کہ ایسے دین کوفرو شت کرنا غرر (غیریقینی صور تحال ) ہے ، اس لئے کہ وہ خود نہیں جانتا کہ وہ اس دین سے نگل سکے گایا نہیں ( دین وصول بھی ہوگایا نہیں )

علامه كاساني رحمة الله عليه فرمات بين

و لا ينعقد بيع الدين من غير من عليه الدين، لأن الدين امسا ان يكون عبارة عن مال حكمى فى اللمة، و امّا ان يكون عبارة عن فعل تمليك المال و تسليمه، و كل ذلك غير مقدور التسليم فى حق البائع، و لو شرط التسليم على المديون لا يصح ايضًا، لأنه شرط التسليم على غير البائع، فيكون شرطًا فاسدًا فيفسد البيع . (٢)

مدیون کے علاوہ دوسرے کودین فردخت کرنے کی صورت میں وہ تھ منعقد خبیں ہوگی، کیونکہ دین سے مرادیا تو مال حکی ہے جو مدیون کے ذھے ہے، یا دین سے مرادیا تو مال حکی ہے جو مدیون کے ذھے ہے، یا دین سے مراد مال کا مالک بنانے اور اس کے سرد کرنے کا فعل ہے، اور سے دونوں چیزیں باتع سے حق میں غیر مقد ورائنسلیم ہیں۔ اور اگر مال سرد کرنے کی شرط مدیون پر لگادی جائے تو یہ بھی درست نہیں، اس لئے کہ یہ بائع کے علاوہ دوسرے مدیون پر لگادی جائے تو یہ بھی درست نہیں، اس لئے کہ یہ بائع کے علاوہ دوسرے

السموطة لامام محمد رحمة الله عليه، باب الرحل يكون له العطايا أو الدين على الرحل فيبيعه ،

<sup>(</sup>٢) بدائم الصنائع ، حلد: ٥ ، صفحه: ١٤٨

پر تسلیم کی شرط لگانا ہوجائے گا،لہذا بیشرط فاسد ہوگی ماور شرط فاسد ہونے کی دجہ سے نیچ بھی فاسد ہوجائے گی۔

قاضى الويعلى منبلى رحمة الشعلية فرمات بين:

و اختلف في بيع الدين ممن هو عليه، فنقل ابو طالب المنع: و نقل منه جواز ذلك، ولا تختلف الرواية انه لا يسجوز بيعه من غير من هو في ذمته، وجه الاولى، أنه بيع دين قبل قبضه، فلم يصح، كمالو باعه من غير من هو عليه، و وجه الثانية أنه اذا باعه ممن هو عليه فقد حصل القبض فيه، في جب ان يصح و يفارق هذا اذا باعه من هو غيره أنه لا يصح، لأنه قد لا يتمكن من استيفائه ممن هو عليه، فيتعذر تسليم المبيع، فلهذا لم يصح . (١)

مداون ہی سے دین کی تیج کے بارے میں فقہا م کا اختلاف ہے، چنا نچہ ابو طالب نے عدم جواز کوفقل کیا ہے، اور انہی سے اس کا جواز بھی منقول ہے، البتہ اس بارے میں روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں کہ جس کے ذمہ دین ہے، اس کے علاوہ دوسرے سے اس دین کی بیج کرنا جا تزنہیں۔ جہاں تک عدم جواز والی روایت کا تعلق ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کی بیج ''بیج قبل القبض'' ہے، اور'' بیج قبل القبض' ہے، اور'' بیج قبل القبض' درست نہیں جس پردین القبض' درست نہیں جس پردین کی جے جہاں تک وجہ یہ ہوتے ہی جہاں تک جب وہ دین ای بیج کہ جب وہ فہیں ہے۔ جہاں تک جواز والی روایت کا تعلق ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ دین ای فیج ہوتے ہی جہنہ حاصل دین ای فیج ہوتے ہی جہنہ حاصل

<sup>(</sup>١) كتاب الروايتين و الوجهين لأبي يعلى، حلد:١ ، صفحه:٣٥٧

ہوگیا، لہذااس بھے کا محیح ہونا ضروری ہے، ہاں اگراس دین کی بھے کسی دوسرے سے کردی تو وہ درست نہیں، اس لئے کہ جس پر دین ہے اس سے وصول کرنامشتری کے لئے ممکن نہیں، البذا جمیع کی سپر دگی معتقد رہوگئی، اس وجہ سے بیر بھے درست نہیں۔ علامہ مردادی رحمة الله علیہ فرماتے ہیں :

لا يجوز بيع الدين المستقر لغير من هو في ذمته، وهو المصحيح من المسذهب، و عليه الاصحاب، و عنه: يصح، قاله الشيخ تقى الدين رحمه الله تعالى، و قد شمل كلام المصنف مسألة بيع الصكاك، وهو الورق و نحوه ..... فإن كان الدين نقذًا، أو بيع بنقد لم يجز بلا خلاف، لأنه صرف بنسيئة، و أن بيع بعرض و قبضه في المجلس ففيه روايتان، عدم الجواز، قال الامام أحمد: وهو غرر، والجواز . نص عليها في رواية حرب و حنبل و محمد بن حكم . (١)

پس اگر دین نقد ہو، یا اس دین کو نقد کے ذریعہ فروخت کیا جائے تو بیہ بالا تفاق ناجائزہے، کیونکہ یہ " نیچ صرف" نسیئہ ہے،اوراگر دین کوسامان کے عوض

١١) الانصاف للمرداوي، حلد: ٥ ، صفحه: ١١١، نيز ديكهه : النروع الابن مقلح ، حلد: ٤ ،

مبقحه:۱۸۵

نتبى ستالات جلد: ا

فروخت کیا جائے، اورمجلس عقد کے اندر ہی سامان پر قبضہ کرلیا جائے تو اس کے بارے میں دوروایتی چیں، ایک روایت عدم جواز کی ہے، اورامام محمد رحمة الله علیه فیر مایا کہ اس میں غرر ہے، اور دوسری روایت جواز کی ہے، حرب، منبل اور محمد بن علم کی روایت بیں جواز کی صراحت موجود ہے۔

علامه ابن حرم الشعلية جوائل طوامريس سے بين، ووقر ماتے بين :
لا يحل بيع دين يكون لانسان على غير و، لا بنقد، و لا بدين، لا بعين، ولا بعرض، كان ببينة او مقرًا به أو لم يكن، كل ذلك باطل ..... برهان ذلك أنه بيع مجهول و ما لا يدرى عينه، و هنذا هو أكل مال بالباطل، و هو قول الشافعي، و روينا عن طريق و كيع، نا زكريا بن أبى قول الشافعي، و روينا عن طريق و كيع، نا زكريا بن أبى ذلك ألله قال: لا يصلح، قال و كيع : و حدثنا دنانير بشرب؟ قال: لا يصلح، قال و كيع : و حدثنا صفيان عن عبد الله بن ابى السفر عن الشعبى قال: هو غرر (۱)

یعنی اگر کمی انسان کا دوسرے انسان پردین ہوتو اس دین کی ہی کمی طرح بھی جائز نہیں، نہ تو نفقہ کے موش، نہ سامان کے عوش، نہ سامان کے عوش، نہ سامان کے عوش، نہ تو نفقہ کے عوش، نہ سامان کے عوش، چاہی کا ثبوت بینہ کے ذریعہ ہوا ہو، یا اقر ارکے ذریعہ ہوا ہو، یا نہ ہوا ہو، یا جاس دین کا ثبوت بینہ کے ذریعہ ہوا ہو، یا نہ ہوا ہو، یہ تا ہم طرح سے باطل ہے ۔۔۔۔۔دلیل اس کی بیہ ہے کہ یہ مجبول شکی کی تھے ہے، اور اس کے عین کے بارے میں معلوم نہیں، یہ باطل طریقے سے مال کھانے کی طرح

<sup>(</sup>١) المحلى لابن حزم ، ٦٠٩

ہے، اہام شافتی رحمۃ اللہ علیہ کا یکی قول ہے، اہام وکتے کے طریق سے مروی ہے کہ اہام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی مختص نے پانی کے عوض الی وستاد یزخریدی جس میں تین دینار ہے، آپ نے جواب دیا کہ ایسا کرنا ٹھیکٹیس۔ اور سفیان عن عبد بن الی السفر کے طریق سے مروی ہے کہ اہام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹررہے۔

پھرجن فقہاء نے دین کی تیج کوغیر مدیون سے کرنے سے منع فرمایا ہے، وہ تیج کو تیج کے طریقے پر کرنے سے منع کیا ہے، کین اگر دین کی منتقلی فیر مدیون کی طرف ' حوالہ' کے طریقے پر ہوتو بیصورت تمام فقہاء کے نزدیک جائز ہے، اور تیج اور حوالہ کے درمیان فرق فرہب حنفیہ میں بالکل ظاہر ہے، کیونکہ فقہاء حنفیہ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر محال علیہ کے مفلس ہونے کے جینے ہیں، یا محال علیہ کے حوالہ سے انکار کرنے کے جینے ہیں، یا محال علیہ کے حوالہ سے انکار کرنے کے جینے ہیں، یا محال علیہ کے حوالہ سے انکار کرنے کے جینے ہیں ' حوالہ' ضائع ہوجائے ، اور بینہ اور جوت موجود نہ ہوتو اس صورت ہیں تال (اصل دائن) کے لئے جائز ہوگا کہ وہ دین کی وصولی نہ ہوتو اس صورت ہیں تال (اصل دائن) کے لئے جائز ہوگا کہ وہ دین کی وصولی نہ ہوتو اس صورت ہیں جون کی دور کرے۔ (۱)

لیکن اگر مدیون اپنا دین فروخت کرد ہے تو گویا کہ اس نے دین خرید نے والے کو تمام حقوق اور تمام خطرات میں اپنی جگہ پر لا کھڑا کردیا، للبذا اگر بعد میں آپسل مدیون دین سے ہی انکار کردیے تو ایسل مدیون دین سے ہی انکار کردیے تو ایس مشتری دین فروخت کرنے والے کی طرف رجوع نہیں کرے گا ( کیونکہ وہ بری الذمہ ہو چکا) بس یہیں سے دین کی تاجے میں اس دھوکہ کا تحقق ہوگیا،

<sup>(</sup>١) هداية مع فتح القدير، حلد:٦ ، صفحه:٢٥٢

جس کی بنیاد پر فقہاء نے دین کی تیج ہے منع فرمایا ہے، جبکہ ' حوالہ' کی صورت اختیار کرنے میں اس دھوکہ کا تحقق نہیں ہوگا، اس لئے کہ حوالہ میں محال علیہ کے مفلس ہوجانے یادین سے انکار کی صورت میں دائن مجیل سے اپنے دین کے لئے رجوع کرسکتا ہے۔

جہاں تک حنابلہ کا تعلق ہے تو ان کے نزدیک مختال (اصل دائن) محیل (اصل مدیون) ہے دین کے لئے بھی رجوع نہیں کر سکے گا، اگر چہ مختال علیہ مفلس ہوجائے، یا دین کا انکار کردے، لیکن اگر عقد حوالہ جن مختال، مختال علیہ کے مالدار ہونے کی شرط لگائے، اور اس بنیاد پروہ حوالہ کو قبول کرے، بعد جن مختال علیہ کا تک دست ہونا ظاہر ہوجائے تو اس صورت جن مختال کو یہ حق ہوگا کہ وہ اپنے دین کی وصوئی کے لئے محیل ہے رجوع کرے (۱) اس وجہ سے ان کے نزدیک بھی اللہ ین اور حوالہ کے درمیان فرق ہے کہ ' نے اللہ ین' جائز نہیں، اور ' حوالہ' جائز نہیں، اور ' حوالہ' جائز کے اور یہ نے اور یہ فرق دوا ختیار ہے ہے۔ اور یہ فرق دوا ختیار ہے ہے ۔ اور یہ فرق دوا ختیار ہے ہے۔ اور یہ فرق دوا ختیار ہے ہے۔

او لا: یہ کددین کی تاج میں محض عقد کرتے ہی دین مشتری کی طرف نظل ہو
جائے گا، جبکہ دین کا حصول مشتری سے بقینی نہیں ، البذا محض عقد ہی کے بنتیج میں
"فرز" لا زم آجائے گا، اس وجہ سے دین کی تیج جا تر نہیں ، لیکن اگر ایک شخص نے کوئی
چیز شمن کے عوض فروخت کی ، اور شمن پر با تع نے قبضہ نہیں کیا، اور اب مشتری نے یہ
چیز شمن کے عوض فروخت کی ، اور شمن پر با تع نے قبضہ نہیں کیا، اور اب مشتری نے یہ
چاہا کہ وہ باقع کو اپنے مدیون کی طرف حوالہ کردے تو مشتری کے لئے ایسا کر ٹااس
وقت تک ممکن نہیں ، جب تک مدیون اس حوالہ پر راضی نہ ہو، اور صرف اس عقد

<sup>(</sup>١) المغنى لابن قدامة ، حلد: ٥ ، ص : ٥٩ ، دارالفكر

حوالہ کے نتیج میں بائع کی طرف دین منتقل نہیں ہوگا،ای لئے یہ جائز ہے کہ بائع حوالگی پرراضی نہ ہو للبذا حوالگی میں کوئی غرر نہیں،اس لئے عقد حوالہ جائز ہے،اور بائع کی رضامندی ہے مستقل عقد کے ذریعہ حوالہ منعقد ہوجائے گا۔

فائ : بیکہ جب متال نے متال علیہ کے مالدار ہونے کی شرط پرحوالہ تبول کرلیا، بعد میں طاہر ہوا کہ متال علیہ تگ دست ہے، تو اس صورت میں متال کے لئے جائز ہے کہ اپنے وین کے لئے محیل سے رجوع کرے، جبکہ ' کھے الدین' میں میں ہولت میں مہر ہیں۔

غیر مد بون سے دین کی تیج کے بارے میں مالکید کا فد بب مالکیہ کے نز دیک بھی اصولاً تو مدیون کے علاوہ کی اور کو دین کی فروخت جائز نہیں ہے، البتہ اگر چند شرائط پائی جائیں تو مدیون کے علاوہ کی اور کو بھی دین فروخت کرنا جائز ہوجا تا ہے، امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے تیسر نے فریق ( Third ) کودین فروخت کرنے کے احکام کا خلاصہ پیش فرمایا ہے:

و منع بيع دين على الغائب، ولو قربت غيبته ، أو ثبت بيئة و علم ملؤه، بخلاف الحوالة عليه فانها جائزة، و منع بيع دين على حاضرولو ببيئة الا ان يقر، و الدين مما يباع قبل قبضه، و بيع بغير جنسه و ليس ذهبًا بفضله، ولا عكسه، وليس بين مشتريه و من عليه عداوة، ولا قصد اعناته، فلابد من هذه الخمسة شروط لجواز بيعه زيادة على قوله "يقر". (١)

مد بون کی عدم موجودگی کی صورت میں دین فروخت کر تامنع ہے، جا ہے وہ كم مدت كر التينبين كيا بوا موه يا دين كواني سے ثابت موامو، اور جا باس كى متحكم مالى حالت كانجعى علم موه البته غيرمو جودفخض كي طرف دين كاحواله كيا جاسكتا ہے، وہ جائز ہے، ای طرح مدیون کے موجود ہونے کی صورت میں بھی دین فروخت کرنامنع ہے، چاہے دین با قاعدہ گوائی سے ثابت ہو، لیکن اگر مدیون خود دین کا اقر ارکرے، بشرطیکہ دین الیم کوئی چیز ہوجس کو قبضہ سے پہلے بھی فروخت کیا جاسکتا ہے، اور فروخت دین کی خلاف جنس ( Heterogeneous ) چیز کے عوض کیا جائے ،سونے کے دین کی فردخت جا ندی کے بدلے یا جا ندی کے دین کی سونے کے بد لے ندہو، نیز دین خریدئے والے اور اصل مدیون (Debter) کے درمیان وممنی ندہو، نددین کی فروشت کا مقصد مدبون کو کسی طرح تنگ کرنا ہو، تو مدبون کے ا قرار کی شرط کے علاوہ ان ندکورہ بالا یا پچ شرائط کے اضافہ کے ساتھ (تیسرے فریق کو ) دین فروخت کرنے کی اجازت ہے۔

ماصل میہ ہے کہ مالکیہ کے نزدیک مدیون کے علاوہ کسی اور کو دین کی فرو خت کے جائز ہونے کے لئے درج ذیل شرطوں کا یا یا جانا ضروری ہے:

- د بون موجود مور مهیں سفر وغیر و پر گیا مواند مو۔
- ۲) مدیون بیا قرار کرتا ہو کہ اس کے ذمردین ہے۔
- ۳) دین کمی ایسی چیز کا ہوجس کو قبضہ میں لائے بغیر فروخت کرنا جائز ہے، مثلاً اگر گندم دین ہے، تو اس دین کوفروخت کرنا جائز نہیں، اس لئے کہ قبضہ میں لائے بغیر گندم کی فروخت منع ہے۔

91

تقهى مقالات

۳) وین کی فروخت کسی ایسی چیز کے عوض موجواس کی جنس سے تعلق نہ

ر کھتی ہو، چنانچداگر دین دراہم کا تھا، اور فروخت بھی دراہم سے ہورہی ہوتو جائز نہیں، علامہ دسوقی رحمۃ الله علیہ نے یہاں بیاضافہ کیا ہے کہ اگر عوض ہم جنس ہوتو

فرونت کے جائز ہونے کے لئے دین اور اس عوض کی مقدار میں برابری شرط

(١) -(٤)

۵) سونے کے دین کی فروخت جائدی کے بدلے (باوجود خلاف جنس مونے کے ) یا جائدی کے دین کی فروخت سونے کے بدلے جائز نہیں ہے،اس لئے کہ سونے اور جائدی کا باہمی تبادلہ 'صرف'' ہے،اور ایک کے دین ہونے کی

وجدے دوطرفہ قبضد کی شرط پوری نہیں ہوگی۔

۲) مربون اور دین خرید نے والے کے درمیان دھنی نہ ہوہ بیشرط اس لیے لگائی گئی ہے تا کہ دین فروخت کرنے کے ذریعہ کوئی مدیون کے دھن کواس پر مسلط کر کے تلک نہ کر ہے۔ ان فرکورہ بالاشرطوں پر دسوتی رحمۃ اللہ علیہ نے دومزید شرطوں کا اضافہ فرمایا ہے :

ر (۱) مثمن (قیت) نقز ہو، ادھار نہ ہو، پاکل بنیا دی شرط ہے تا کہ معاملہ

کے دونو ل عوض دین نہ ہو جا کیں اس کے منع ہونے پر مفتکو پہلے ہو چکی ہے۔

(٢) مديون كوئى ايسا مخص موجس برقوانين كااطلاق موتا موتا كداكروه

ادائیگی میں پس دپیش کرے تو بذر بعد عدالت حق وصول کیا جاسکے۔

<sup>(</sup>١) الدسوقي على الشرح الكبير ، حلد:٣ ، صفحه:٦٣

#### شافعيه كامذبهب

'' بیج الدین من غیر من علیه الدین'' کے معالمے میں ند ہب شافعیہ میں مختلف روایتیں ہیں، چنا نچہ علامہ نو وی رحمۃ الشعلیہ فرماتے ہیں

اعلم أن الاستبدال بيع لمن عليه دين، قاما بيعه لغيره، كمن له على انسان مائة، فاشترى من آخر عبدًا بتلك المسائة، فلا يصبح على الأظهر، لعدم القدرة على التسليم، وعلى الثانى: يصح بشرط أن يقبض مشترى المدين مسمن عليه، وأن يقبض بائع الدين العوض فى المجلس، فأن تفرقا قبل قبض احدهما بطل العقد، قلت: الأظهر الصحة. (١)

یعیٰ جس شخص پر دین ہے اس ہے دین کے عوض کی چیز کا جادلہ کرنا تھے کے عمر میں ہے، کین فیر مدیون ہے دین کی بھے کرنا، مثلاً ایک شخص کا دوسرے پرسو روپے کا دین تھا، دائن نے اس سوروپے کے عوض کی اور شخص سے ایک فلام خرید لیا، تو اظہر قول کے مطابق ہے تھے درست ٹہیں، اس لئے کہ مشتری کو سوروپے با تع کے حوالے کرنے پر قدرت ٹہیں، البند دوسری روایت سے کہ یہ تھے اس شرط کے ساتھ درست ہے کہ مشتری مجلس میں مدیون سے دین دصول کر لے، اور بائع الدین مجلس کے اندر موض یعنی غلام پر قبضہ کرلے، گین اگر دونوں کی ایک پر قبضہ کرنے سے کیاندر موض یعنی غلام پر قبضہ کرلے، گین اگر دونوں کی ایک پر قبضہ کرنے سے بہا ہے جدا ہوجا کے گا، میں کہتا ہوں کہ اظہر قول ہے کہ سے کہ سے کہ سے

<sup>(</sup>۱) روضة الطالبين للتووى، حلد:۳ ، صفحه:۱۹

عقد درست ہے۔

امام بغوى رحمة الشعلية فرمات بين

أما اذا باع اللين من غير من عليه، مثل ان كان له على زيد عشر قدراهم، فاشترى من عمروثوبًا بتلك العشرة، أو قال العسمرو: بعتك العشرة التي في ذمة زيد لي بثوبك هنذا، فاشتراه عمرو، فالمذهب انه لا يجوز، لأنه غير قادر على تسليمه، وفيه قول آخر: أنه يجوز على حسب مايجوز ممن عليه، فعلى هذا يشترط ان يقبض مشترى المدين مسمن عليه، و بائعه يقبض العوض في المجلس، حتى لو تفرقا قبل قبض احدهما بطل . (١)

لیکن اگردین کی تھے مدیون کے علاوہ کسی دوسرے سے کی مشلا زید کے ذھے دی درہم کادین تھا، وائن نے دی درہم دین کے وض عمروسے کیڑا فریدلیا، یا دائن نے عمروسے کہا کہ ذید کے ذمہ جو میرادی درہم کا دین ہے، وہ دین تبہارے اس کیڑے کے وضح تہمیں فروخت کرتا ہوں، عمرو نے وہ دین فریدلیا، تو اصل فد ہب میں میعقد کے عوض تہمیں فروخت کرتا ہوں، عمرو نے وہ دین فریدلیا، تو اصل فد ہب میں ووسرا جا ترجیس، کیونکہ وہ اس دین کی شلیم پر قادر فہیں ہے ۔۔۔۔۔۔اس عقد کے بارے میں ووسرا قول یہ ہے کہ جس پر دین ہواس کو دین کی تھے کے جائز ہونے کے مطابق بہتے بھی جائز ہونے کے مطابق بہتے بھی جائز ہے، بشرطیکہ دین کا مشتری مدیون سے دین وصول کر کے جلس میں بھند کر لے، اور بائع الدین مجلس کے اعمرہ ہی وض پر بھند کر لے، فہذا اگر دونوں عاقد بن کی ایک وض پر بھند کر لے، فہذا اگر دونوں عاقد بن کی ایک وض پر بھند کر لے، فہذا اگر دونوں عاقد بن کی ایک وض پر بھند کر لے، فہذا اگر دونوں عاقد بن کی ایک وض پر بھند کر لے، فہذا اگر دونوں عاقد بن کی ایک وض پر بھند کر ایک وہ بین کی ایک وض پر بھند کر ایک وہ بین کی ہوجائے گا۔

(١) التهذيب للبغوى، حلد: ٣ ، صفحه: ٤١٧

شرح المهذب بين بح الكرح كالفاظ آك بين:
فأما بيعه لغيره، كمن له على رجل مائة، فاشترى من
آخر عبدًا بتلك المائة، ففي صحته قولان مشهوران:
أصحهما، لا يصح، لعدم القدرة على التسليم، و الثاني
يصح، بشرط ان يقبض مشترى الدين الدين ممن
هوعليه، و ان يقبض بائع الدين العوض في المجلس،
فان تفرقا قبل قبض احدهما بطل العقد . (١)

جہاں تک غیر مدیون سے تھے کرنے کا معاملہ ہے، جیسے مثلاً ایک شخص کے دوسر سے کو نہ سے دوسر سے کو نہ سے ورہم سے ورہم سے ورہم سے میں دوسر سے شخص سے ایک غلام خریدلیا، اس عقد کے جج ہونے نہ ہونے کے بار سے میں دوتول مشہور ہیں، ان دونوں میں سے زیادہ سی جے یہ بیہ عقد درست نہیں، اس لئے کہ اس عقد میں سو درہم سیر دکرنے پرمشتری کو قد رت حاصل نہیں ، ..... دوسرا تول بیا ہے کہ بیہ عقد اس شرط کے ساتھ سے کہ دین کا خریدار مجلس ہی ہیں ''ممن علیہ الدین'' سے دین وصول کر کے اس پر قبضہ کرلے، اگر مجلس میں کسی ایک عوض پر قبضہ کرنے، اگر مجلس میں کسی ایک عوض پر قبضہ کرنے سے کہ یہ دین وصول کر کے اس پر قبضہ کرلے، اگر مجلس میں کسی ایک عوض پر قبضہ کرنے سے کہ یہ دونوں جدا ہوجا کی ایک عوض پر قبضہ کرنے سے کہ یہ دونوں جدا ہوجا کی ہیں تو یہ عقد باطل ہوجا ہے گا۔

مندرجہ بالانصوص کا خلاصہ یہ ہے کہ شوافع کے نزدیک دین کی بیٹے فیر مدیون سے جائز نہیں، گراس ونت جب کہ مشتری الدین مجلس عقد کے اندر ہی مدیون سے دین وصول کر کے اس پر قبضہ کر لے۔حقیقت میں بیشر طادین کی بیچ کے

<sup>(</sup>١) المحموع شرح المهذب، حلد: ٩ ، صفحه: ٣٠٠

عدم جوازی طرف اشاره کررہی ہے، اس لئے کہ جب مجلس میں دین پر قبضہ کرلیا گیا تو اب دین ہی باتی شدرہا، شایدای وجہ سے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ''منہاج الطالبین'' میں صرف عدم جواز کا قول ذکر فر مایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے فر مایا : و بہت السدیس لمغیر من علیہ باطل فی الأظهر بأن اشتری عبد زید ہمائة له علی عمرو . (۱)

وین کی بھے غیر مدیون سے کرنا اظہر تول کے مطابق باطل ہے، مثلاً میہ کہ زیدان سودرا ہم کے عوض ایک غلام خرید لے جوسؤدرا ہم عمر و پردین ہیں۔

لیکن بہت سے علماء شافعیہ نے اس شرط کا ذکر نہیں کیا، یہاں تک کہ خود علامہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے ''مہذب'' کے متن میں اس شرط کا ذکر نہیں کیا، چنانچہوہ فرماتے ہیں:

و هل يجوز من غيره ؟ فيه وجهان، أحدهما يجوز، لأن ما جاز بيعه ممن عليه جاز بيعه من غيره، كالوديعة، و الشانى: لا يجوز، لأنه لا يقدر على تسليمه اليه، لأنه رسما منعه او جحده، و ذلك غرر لاحاجة به اليه، فلم يجز، و الأول أظهر، لأن الظاهر انه يقدر على تسليمه اليه، من غير منع ولا جحود . (٢)

کیا غیر مدبون سے دین کی تھ جائز ہے؟اس میں دوروایتی ہیں، ایک روایت توبیہ کر میر بھے جائز ہے،اس لئے کہ جب دین کی تھ ممن علیه اللدین سے

<sup>(</sup>١) منهاج النووي مع مغني المحتاج ، حلد: ٢ ، صفحه: ٧١

<sup>(</sup>٢) المهذب مع المجموع ، حلد: ٩ ، صفحه: ٢٩٧

جائز ہے، تو ممن علیہ اللین کے غیرے تھے جائز ہے، جیسے ود بعت رکھنا، دوسری روایت یہ ہے کہ یہ تھے جائز نہیں، اس لئے کہ دائن اس کی سپر دگی پر قا در نہیں، اس لئے کہ دائن اس کی سپر دگی پر قا در نہیں، اس لئے کہ ہوسکتا ہے کہ مدیون ادائیگی ہے منع کردے، یا دین ہی کا انکار کردے، لہذا اس کے اندر غرر پایا جارہا ہے جس کی ضرورت نہیں ہے، اس لئے یہ تھے جائز نہیں، لیکن پہلا قول (جواز والا) اظہر ہے، اس لئے کہ ظاہریہ ہے کہ دائن منع اور جحو د کے بغیر اس کی سپر دگی پر قادر ہے۔

اورعلام شربني الخطيب رحمة الشعلية جوازك قول براعمّا دك يعدفر ات ين و صوح في اصل الروضة كالسفوى باشتراط قبض العوضيين في المحلس، وهذا هو المعتمد، و ان قال المعلب: مقتضى كلام الاكثربن يخالفه . (١)

علامہ بغوی کی طرح اصل الروضہ میں مجلس عقد پر عوضین پر قبضہ کرنے کی شرط کی صراحت فرمائی ہے، اور یہی بات معتد ہے، اگر چہ مطلب نے فرمایا کہ اسکثر علاء کے کلام کا متفتفی اس بات کی مخالفت کرتا ہے۔

شوافع کی کتابوں میں فورکرنے سے سطاہر ہوتا ہے کہ ان کے اکثر علاء "بیسع المدین میں خیر میں علیہ اللین " کے مطلقاً عدم جواز کی طرف میں ہیں ، اور جو معظرات جواز کی طرف میں جیس انہوں نے بھی مجلس عقد میں تبضہ کرنے کی شرط کا کی ہے ، اور جن معزات نے اس شرط کے بغیر جواز کا ذکر کیا ہے ، جیسے امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ، یا تو ان کے مطلق کلام کو اس قید پرمحول کیا جائے گا جو قید

<sup>(</sup>١) مغنني المعتاج، حلد: ٢ ، صفحه: ٧١، علامر في في نهاية المعتاج من الكطرة

ذَكُرْفُرِ مَا يَا ہِمَ حَلَد: } ، صَفَحَه: ٩٠

فتهي مقالات المجلس المجال المجلس المج

دوسرے حضرات نے لگائی ہے، یااس کو' قول خالث' شار کیا جائے گا۔

بعض حضرات نے مندرجہ بالا دونوں قولوں کے درمیان تطبیق کرتے ہوئے

فرمایا کہ جن حضرات نے مجلس عقد میں عوضین پر قبضہ کرنے کی شرط لگائی ہے اس کا

کل وہ عقد ہے جس میں دین اوراس کا عوض اموال ربویہ میں ہوں۔ اور جن
حضرات نے شرط کے بغیر مطلقا جواز کا فتوی دیا ہے اس کا محل وہ عقد ہے جب
عوضین اموال ربویہ میں سے نہ ہوں ، دونوں قولوں کے درمیان برتفریق الحجی
صورت ظاہر کرتی ہے، لیکن علامہ شربنی اور علامہ رملی رحمۃ اللہ علیجائے اس تفریق کی
بنیادکواس طرح کردیا ہے کہ ان حضرات نے جواز کے لئے قبضہ کی شرط لگانے کے
بعد مال غیر ربوی کی مثال لئے ہیں، یعنی غلام کی مثال بیان کی ہے۔

### موجوده دورکی مالی دستاویزات

دین کی تیج سے متعلق فقبی احکام سے بحث کرنے کے بعداب ہم ان'نائی
دستاہ یزات' کی طرف آتے ہیں جو موجودہ منڈیوں میں دائج ہیں ،اوران کاشری
علم بیان کریں گے۔ان'نائی دستاہ یزات' میں کمپنیوں کے شیئر زاور''فنڈز' بھی
داخل ہیں، جنہوں نے ایسے عین موجود کی شکل اختیار کرئی ہے، جو کیش نہیں ہیں۔
یددونوں 'نائی دستاہ یزات' ہماری اس بحث کے موضوع سے خارج ہیں،اس
لئے کہ یہ دونوں دستاہ یزات قرض اور دین نہیں بن سکتے ،اور ہم ان دونوں کاشری تھم
دومرے مقالات میں بیان کر چکے ہیں۔ اور اس بحث میں جن مائی دستاہ یزات کا
شری تھم بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ دستاہ یزات ہیں جو حامل دستاہ یز کے لئے ان

دستاویز کے جاری کرنے والے پردین اور قرض کی شکل افتیار کر لیتے ہیں۔ دستاویز بے شار ناموں سے رائج ہونے کے باوجود ان دستاویز ات کو دو بڑی قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے، پہلی قتم'' بانڈز'' اور دوسری قتم'' بل آف ایکی بیخ''اب ہم ان دونوں قسموں پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔

#### (BONDS) אַ ינלנ

موجودہ دور کی اصطلاح میں'' بانڈز''اس دستاویز کو کہا جاتا ہے، جس کو مدیون اینے دائن کے لئے جاری کرتا ہے، جو مدیون کی طرف سے اس بات کے اعتراف کے لئے ہوتا ہے کہ دیون نے ' ' با ٹرز' ' کے حامل سے ایک معلوم رقم بطور قرض کے لی ہے، اور ونت معلوم پروہ مدیون برقم ادا کرنے کا یابند ہے، عام طور بر یہ ' بانڈز' عوام کے سامنے پیش کرنے کے لئے جاری کئے جاتے ہیں، تا کہ موام اس'' بایڈز'' برتح برشدہ رقم ادا کر کے بیا' بایڈز' حاصل کرلیں ،جس کے بیتیے میں بیہ عوام'' بانڈ ز'' جاری کرنے والے کے اس رقم سے'' قرض خواہ''بن جا کیں ہے۔ ىيە' ہاغدز' 'بعض اوقات' ' تجارتی شراکت دار کمپنیاں' 'یا' <sup>وصنعتی</sup> کمپنیاں'' اس وقت جاری کرتی ہیں، جب ان کمپنیوں کو کسی منصوبہ کی پھیل کے لئے ہوی رقم کی بطور قرض ضرورت ہوتی ہے، اور ان کمپنیوں کوا پسے افرا واور اوار ہے میسر نہیں آتے جوان کمپنیوں کوان کی مطلوبہ رقم بطور قرض کے دیے تکیں۔اس لئے کمپنیاں ہے ''بانڈز''عوام پر پیش کرتے ہیں۔

بعض اوقات بیر 'بانڈز' کومت کی طرف سے جاری کے جاتے ہیں،

جب حكومت كوايين " بجبث خسارے" كو بوراكرنے كے لئے مرماسے كى ضرورت ہوتی ہے، چنانچہ حکومت عوام سے قرض لیتی ہے۔ ان ' بائذز' ' کو ما ہے ممینی جاری کرے ، یا حکومت جاری کرے ، وہ ممینی اور حکومت اس بات کی یا بند ہوتی ہے کہ وہ '' حال بائڈز' ' کوسودی تفع ادا کرے، مثلاً اگرایک بانڈز کی قیت سورویے ہے تو شمینی اس بات کی ذمددار ہوتی ہے کہوہ ایک سال کے بعد " حامل بائذ ز " کوایک سودس روسیے اوا کرے۔ اور حامل بائذ ذکو بیت بھی حاصل ہے کہ وہ اس بانڈ زکو بازار میں فروخت کردے، اور بازار میں میہ ہا نڈز اس قیت پرینچے اور خریدے جاتے ہیں،جس پر فریقین رامنی ہوں۔ اگر۔ ایک تخص نے بیہ بانڈ زسورویے کا حاصل کیا ہے ،تو وہ دوسرے مخص کو بیہ بانڈ زایک سویا نج رویے میں فروخت کردے گا،اور دوسرا مخص اس قیت یروه بانڈ زخریدے گا،اس لئے کداس دوسرے محص کو بیامید ہوتی ہے کدمت بوری ہونے براس باندز برایک سودس رویے حاصل موجائیں گے۔ ایک دوسری فتم کے " بانڈز" بھی ہوتے ہیں، جو حکومت کی طرف سے جاری کئے جاتے ہیں، اور عام طور پر بیکوں اور مالیاتی اداروں کو برائے فروفت

ایک دوسری قتم کے "بایڈز" بھی ہوتے ہیں، جو عومت کی طرف سے جاری کے جاتے ہیں، اور عام طور پر جیکوں اور مالیاتی اداروں کو برائے فروخت پیش کے جاتے ہیں، جن کو" فریشری بایڈز" کہا جاتا ہے، ان بایڈز کو جاری کرنے کے وہی مقاصد ہوتے ہیں جو دوسر سر کاری بایڈز کے جاری کرنے کے مقاصد ہوتے ہیں، صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ یہ بایڈز فروشت کے لئے بیکوں کو پیش کے جاتے ہیں، مرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ یہ بایڈز فروشت کے لئے بیکوں کو پیش کے جاتے ہیں، تا کہ بینک ان بایڈز کو خیلای کی بنیاد پر خرید لیس، البذا جن بایڈز کی قیت مثل ایک بڑار رویے ہوتی ہے، تو اس کی مت یوری ہونے پر حکومت پر لازم ہوتا

ے کہ وہ اس بائڈ کے حامل کو ایک براررو بے ادا کرے، چنا نیدان بائڈ زکوخرید نے كے لئے بيكوں كے درميان نيلاى موتى ہے، اوراسنيث بيك كودوسرے بيكول كى طرف سے پیش کش موصول ہوتی ہے، اور جو بیک اب باغد زکی زیادہ بولی لگاتا ے، وہ بانڈ زاس بینک کوفر دخت کردیے جاتے ہیں۔ مثلًا بينك "الف" في بي اليشكش كى كه وه سوروي والے با تذري ك رویے مس خرید لےگا، اور دوسرے بینک نے سے پیش کش کی کددہ ۹۱ ررویے میں ب بانڈ زخرید لے گا، تو اس صورت میں دوسرا بینک ان بانڈ ذکی خریداری کامسخن قرار یائے گا۔اوران با نڈز کی فرونتلی کا مطلب یہ ہے کدان با نڈز کوخر ید نے والا بینک حکومت کواتی رقم بطور قرض دے رہاہے، اور قرض دینے کے نتیج میں وہ بینک اس كالمستحق موتا ہے كه مدت آنے ير وہ بيك اس باغد ك" فيس ويليو العين ايك سو رویے حکومت سے وصول کرلے۔ بيتمام باشرز بنيادي طور برسودي جين، اس لئے كدقرض لينے والا (ليعن حومت) قرض کی رقم اوراضانی رقم اواکرنے کا التزام کرتا ہے، البذاان بانڈز کے تعامل کی حرمت بوشید وہیں۔اس لئے کہ بدحرام سودی معاطع تک پہنچا دیتا ہے۔ لین اگر ہم بیفرض کریں کہ حکومت میہ بانڈ زمھی نفع کے بغیر قرض شری کی بنیاد مر جاری کرے تو کیا اس صورت میں ان باغزر کی تج جائز ہوگ؟ اس صورت میں يهال بھي وي اختلاف سائے آئے گا جو" تھ الدين" كے جواز كے بارے ميں

ادر بیان میں گزر چکا ہے، وہ یہ کدا حناف، حنابلہ اور الل ظاہر کے نزدیک مید تھے مطلقاً جا تزمیس، ای طرح شوافع کے ظاہری ند بہ کے مطابق بھی بیاتھ جا تزمیس، یا تواس کئے کہ شواقع میں ہے اکثریت 'نہیع المدین من غیر من علیہ الدین '' کے ناجائز ہونے میں احتاف اور حنابلہ کے ساتھ ہیں ، یااس لئے کہ شوافع نے اس نیچ کے جائز ہونے کے لئے مجلس کے اندروین پر قبضہ کرنے کی شرط لگائی ہے، جیسا

کہ ہم نے میچھے بیان کیا، اور بیشرط ایس ہے کہ ان' ابتلز'' کی بھے میں اس کا حصول معدر ہے، البنداان ہائڈز کی بھے ان کے نزدیک جائز نہیں۔

ہاں! یہ نے ان حضرات کے زدیک جائز ہے جن معرات نے دین کی اچ میں مجلس کے اندر دین پر قبضہ کرنے کی شرطنبیں لگائی ہے، للبذا اگر ان سندات کی بھے کسی عین کے عوض کی جائے ،مثلاً کپڑے کے عوض ، یا غلہ کے عوض ، یا نقلہ کے علاوہ کسی دوسری اشیاء کے عوض کی جائے تو اس قول کے مطابق میر بھے مطلق جائز ہوگی ہ کیکن اگر نقتہ کے ذریعیہ ان' یا نڈ ز'' کی تھے ہوتو اس بارے میں جھے نتہا ءشا فعیہ کے نز دیک کوئی صراحت نہیں ملی لیکن ہے ''مرف'' پر قیاس کرتے ہوئے بیاج نا جائز ہوگی ، اس لئے کے نفتد کی بیج نفتر ہے کرنے کی صورت میں وہ'' بیج صرف'' ہوگی ، اور تے صرف میں مجلس عقد میں طرفین ہے تبضہ کرنا ضروری ہے۔ اور اگر ہم ان '' ہانڈ ز'' کی بھے کوشن حال کے ذریعہ جائز قرار دیدیں تو گویا کہ ہم نے نفو د کی بھے نقو د کے ساتھ نسیئے کرنے کو جائز قرار دیدیا، جبکہ نقدین کی بھے ہے جواز کے لئے مجلس عقد کے اندر طرفین ہے قبعنہ کرنا ضروری ہے، اور ان'' ٹریژری بانڈز' میں مجلس عقد کے اندر قصد معدد رہے، البذارین جائز نہیں ہوگ ۔

جہاں تک مالکیہ کا تعلق ہے، ان کے نزدیک دین کی نی غیر مدیون کے ہاتھ ان شرا نظ کے ساتھ جائز ہے جوشرا نظاہم نے ان کے مذہب کے تحقیق کرتے نتى مقالات المجال المجا

ہوئے بیان کیں، ان شرا کط میں سے ایک شرط ہے کہ آگر دین کی بیجے ای کی جن سے کی جائے تو اس میں برابری شرط ہے، لبذا آگر با نڈز کی قیمت سورو پے ہے تو اس کوسورو پے سے زائد کے ساتھ یا کی کے ساتھ فروخت کرنا جائز نہیں۔ فلاہر ہے کہ بیشرط الی ہے کہ اس پڑمل کرنے کے نتیجے میں ''اسٹاک ایک چینے'' ، جس میں ان گ خرید و فروخت ہوتی ہے اس کا مقصد فوت ہوجائے گا۔ فلا صدید ہے کہ ''اسٹاک انگیجینے'' میں ان با نڈز کی جو خرید و فروخت ہوتی ہے وہ شرعاً حرام ہے، اور عنقریب اس مقالہ کے آخر میں انشاء اللہ ان کے شرعی متبادل پر گفتگو کریں گے۔

#### الله الماليكي (BILL OF EXCHANGE)

الی دستاویزی ایک اور تم جس کارواج آج کل بازار میں جاری ہے، ' بل آف ایک پینی '' کہا جاتا ہے، یہ در حقیقت ایک دستاویز ہے جوبھ مؤجل میں مشتری بائع کولکھ کر دیتا ہے، جس میں مشتری کی طرف سے اس بات کا اعتراف ہوتا ہے کہ اس کے ذمہ بیج کا ثمن واجب ہے، اور آنے والی تاریخ میں اس کی اوالیگی اس کے ذمہ لازم ہے، اور بائع جو' بل آف ایک پینی '' کا حامل ہے وہ بعض اوقات اس '' بل'' کی رقم کو تاریخ آنے بل آف ایک جا کے وہ بل کسی تیسر مے فض کو اس بل پر کسی کسی کرانے کی تاریخ کا انظار نیس کرتا، بلکہ بائع وہ بل کسی تیسر مے فض کو اس بل پر ورح شدہ قیمت سے کم قیمت پر فروخت کر دیتا ہے، اس کل کو ' ڈسکا ڈ مٹنگ آف بل' کو اس بل کے اس کسی کی مقدار ' میل آف بل' کے اس کسی کی مقدار ' میل آف بل' کے اس کسی کی مقدار ' میل کرنے ہوئے گئی کے مقدار ' میل کرنے ہوئے گئی کی مقدار ' میل کے کسی کرانے کی مدت کی بنیا دیر مقرر اللے کے بیاد کی مدت کی بنیا دیر مقرر اللے کے بیٹر کرانے کی مدت کی بنیا دیر مقرر الے کی مدت کی بنیا دیر مقرر ا

ک جاتی ہے، اگر اس بل کوکیش کرانے کی مدت زیادہ ہوتو ڈسکاؤ مٹنگ کی مقدار زیادہ ہوگی، اور اگر اس بل کوکیش کرانے کی مدت کم ہوگی لیعنی قریب ہوگی تو ڈسکاؤ مٹنگ کی مقدار بھی کم ہوگی۔۔

ا کشرعلا ومعاصرین نے ''ڈیکاؤنٹنگ آف بل'' کا تھم دین کی تھے''اقل نفتہ کے عوض فرو شعت'' کی بنیاد پر نکالا ہے، اوراس جہت سے اس کی ڈسکاؤنٹنگ کو ترام قرار دار سے

فقہا و کرام نے '' بل آف ایجیجی '' سے لمتی جلتی ایک دستاویز کا ذکر کیا ہے ، جس کو'' جا کیا '(ا) کہا جاتا ہے ، بید دستاویز بیت المال کی طرف سے یا وقف کے عمران کی طرف سے اس مخص کے لئے جاری کی جاتی ہے جس کا کوئی مالی حق بیت المال یا وقف کے ذمہ واجب ہو، علامہ صکفی رحمۃ اللہ علیہ نے ورمخار میں اس کا ذکران الفاظ میں کیا ہے :

و افتى المصنف (اى صاحب تنوير الابصار) ببطلان بيع المحامكية لما فيه فى الاشباه: بيع الدين انما يجوز من المديون.

مصنف رحمة الله عليديعتي صاحب تنويرالا بصارف جا كيدك باطل موف كا

(۱) ید نظائم واکئ " سے معرب ب، اور یدفاری لفظ ب، جو" جامد" بمعنی کرا سے ماخوذ ب، ورحقیقت بیلفظ اس اجرة کیلئے وضع کیا گیا ہے جو کرٹر ہے کی تھا عت کرنے والے کو دیجاتی ہے، بعد ش براجرت اور وظیفہ کیلئے بیلفظ بولا جانے لگا (وہ خدا ، ج: ۱۲ ، ص: ۹۷ ) منجد عن توکر شاہی اور فوجیوں کی تخواہ سے اس تنمیر کی تی ہے، اور بیک اسکی ا اصل " ترک" ہے، اور اسکی تع" جوا کس" ہے۔ فتوی دیا ہے، اس لئے کہ جیسا کہ اشباہ میں ہے کہ دین کی تع صرف مدیون سے

جائز ہے،اس کے تحت علامدائن عابدین رحمة الله عليه فرماتے ہيں:

عبارة المصنف في فتاواه: سئل عن بيع الجامكية ، وهو ان يكون لرجل جامكية في بيت المال ، ويحتاج الى دراهم معجلة قبل ان تخرج الجامكية، فيقول له رجل: يعنى جامكيتك التي قدرها كذا بكذا، أنقص من حقه في الجامكية، فيقول له: بعتك، فهل البيع المذكور صحيح أم لا؟ لكونه بيع الدين بنقد، اجاب: اذا باع الدين من غير من هو عليه كما ذكر لا يصح.

قبال منولانيا في فوألده : و بنيع الدين لا يجوز، ولو باعه المنديون أو وهبه . (۲)

مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ان کے قاوی بیں اس طرح ہے کہ: جا کیہ کی تھے کے ہارے بیں ان سے سوال کیا گیا، وہ بیکہ بیت المال کی طرف سے کسی مختص کے نام کوئی مالی دستاویز ہو، دستاویز کی رقم کیش کرانے کی تاریخ آنے سے پہلے اس مخص کوفوری رقم کی ضرورت ہو، ایک مختص اس سے کہنا ہے کہ بید ستاویز جو اتنی مالیت کی ہے، آئی قیت پر جھے فروخت کردو۔ وہ قیت دستاویز پرورج شدہ حق کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ جا مکیہ کا حامل مختص اس کے جواب میں کہنا ہے کہ میں نے بید دستاویز شہیں فروخت کی حامل مختص اس کے جواب میں کہنا ہے کہ میں نے بید دستاویز شہیں فروخت کی۔ آیا بیری ورست ہے یا نہیں ؟ اس لئے کہ بید میں کہنا ہے کہ بید دستاویز شہیں فروخت کی۔ آیا بیری درست ہے یا نہیں ؟ اس لئے کہ بید میں کئی نیچ نفتہ کے حواب دیا کہ دین کو فیر مد بون

<sup>(</sup>١) ردالمختار ، جلد: ٤ ، صفحه: ٥١٨ مطلب في الحامكية

11

کے ہاتھ فروخت کیا ہے، جیسا کہ ذکر کیا ہے، اس لئے یہ تج درست نہیں۔ مولا تا رحمة الله علیہ نے اس کے فوائد میں بیان کیا ہے کہ دین کی تج جائز نہیں، اگر چہ مدمون کوفروخت کیا ہو، یا اس کو ہرہ کیا ہو۔

> کشاف التناع ش امام به فی رحمة الشعلی قرمات بی که: و لایصح بیع العطاء قبل قبضه، لان العطاء مغیب، فیکون من بیع الغرر، و هو ان العطاء قسطه فی الدیوان، و لا یصح بیع رقعة به، ای بالعطاء، لان المقصود بیع العطاء لا هی . (۱).

یعن میلیدی تج بسلے جائز نہیں،اس لئے کہ قبضہ سے پہلے وہ عطیہ قائب ہے،اور غائب کی بچ '' بچ الغرر'' ہے،اس لئے کہاس عطیہ کی قسط رجشر میں درج ہے،اوراس عطیہ کی رسید کی بچ درست نہیں، کیونکہ مقصود دراصل اس عطیہ فائب کی بچ ہے،وہ رسید مقصود نہیں۔

مندرجہ بالا محقیق حنفیہ اور حنابلہ کے اصل ندہب کی بنیاد پر ہے، اس کئے کہ سے
حضرات دین کی بیج کو غیر مدیون ہے کرنے کو مطلقا جائز نہیں کہتے۔ اس بنیاد پر
احناف اور حنابلہ کے نزدیک ' بل آف ایکھیج'' کی بیج کا حکم نکل آئے گا، وہ یہ کہ
ان حضرات کے نزدیک بیر بیج بالکلیہ نا جائز ہے، اگر چداس کا ٹمن' نیل آف ایکھیج''
میں درج قیمت کے برابر ہو، اس لئے کہ یہ ' بیع اللدین من غیر من ہو علیہ '' کی
قبیل سے ہے، البذائی بیج جائز نہیں۔ جیسا کہ' جا مکیہ' کی بیج جائز نہیں۔

<sup>(</sup>١) كشاف القناع للبهوتي، حلد: ٣ ، صفحه: ١٥٦

جہاں تک مالکیہ کاتعلق ہے، جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے کہ یہ حضرات دین کی اپنے غیر مدیون ہے ان شرائط کے ساتھ جا ئز قرار دیتے ہیں، جوسابق میں گزر چکیں، لہذا ان کے قول پر قیاس کے مطابق جا مکیہ کی تاتے ان کے نزدیک جائز ہے، چنا نچہ

علامه حطّاب رحمة الله عليه الل كاصراحت كرتے موئ فرماتے بيل كه:

بخلاف الجامكية، فإن الملك محصل فيها لمن حصل له شرط الواقف، فلاجرم صح أخذ العوض بها و عنها .(١)

بخلاف جا کمیہ کے، کہ اس میں ملکیت اس مخص کو حاصل ہے جس میں واقف

کی شرط موجود ہے، لہٰذااس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے بدلے میں کوئی عوض لینا اوراس کوکسی چیز کے عوض میں دینا ، دونو ں درست ہیں۔

لیکن میہ بات مخفی نہیں کہ مالکیہ کے نزدیک اس بھے کا جواز اس شرط کے ساتھ شروط ہے کہ وہ بھے خلاف جنس کے ساتھ ہو، اور ہم جنس کے ساتھ ہونے کی

اس کا صراحت گزرچی۔

جہاں تک شوافع کا تعلق ہے تو متاخرین شافعیہ نے بیان کیا ہے کہ جا کیہ کے مستق کے لئے فیر کے حق میں اس سے دست بردار ہونا ،اور فیر سے اس کے موض کا مطالبہ کرنا جائز ہے، چنانچے علامہ شراملسی رحمۃ الله علیہ وظا کف سے دست میرداری کا جواز ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں :

و من ذلك الجوامك المقرر فيها، فيجوز لمن له شئ

(١) مواهب الحليل للحطاب ج13 ص1 ٢٢٤ في سياق تعريف البيع

من ذلك وهو مستحق له بأن لا يكون له ما يقوم بكفايته من غير جهة بيت المال النزول عنه، و يصير المحال في تقرير من أسقط حقه له، موكولًا الى نظر من له ولاية التقرير فيه كالباشا، فيقرر من رأى المصلحة في تقريره من المفروغ له او غيره . (١)

کیکن مندرجه بالا عبارت سے علامہ شبرامکسی کا مقصد'' بل آف البیجیج''' کی بیچ کی اجازت دینا، یا ما بانه مقرره وظیفه ہے دست برداری کی اجازت دینانہیں، ملکہ ان کا مقصد ہیہ ہے کہ اگر کسی مخص کو ہر ماہ بیت المال ہے کوئی عطیبہ ملتا ہو،تو اس مخص کے لئے جائز ہے کہ وہ دوسر ہے خص کے حق میں اس عطیہ سے ہمیشہ کمیلیے دست بروار ہو جائے ،اوراس دست برداری کا معا د ضداس مخص سے دصول کر لے ،لیکن دوسرامخص جس کے حق میں بیدوست بردار ہوا ہے، وہ مرف میلے مخص کے وست برداری کے منتبے میں اس عطیه کامستی نہیں ہوگا، بلکه دست برداری کا فائدہ مدہوگا یہ پہلے مخص کی مزاحت اس عطیہ کے بارے میں فتم ہوجائے گی ، پھریہ معاملہ اس فخص کے سپر دہو جائے گا جس مخص کے پاس عطیہ جاری کرنے کا اختیار ہوگا ، اب ا مروہ مصلحت مجھے تو جس کے حق میں دست برداری موتی ہے، اس کو دست بردار ہونے والے شخص کی جگہ پرعطیہ وصول کرنے کے لئے مقرر کردی، اس کے بعدوہ مخص عطید کاستحق قراریائے گا،جس کے حق میں دست برداری ہوئی ہے،اگر جا ہے تو صاحب اختیار شخص اس کی جگہ کسی اور کومتعین کردے، شوافع کے نز دیک وظا کف

<sup>(</sup>١) حاشبة الشيراملسي على نهاية المحتاج ج/٥ ص/٤٧٨ آخر مبحث الجعالة

علد: ٢

ہے دست برداری کا یہی تھم ہے۔اس تفصیل کے نتیج میں ظاہر ہوا کہ علامہ

شراملسی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا ہے وہ ہماری بحث سے خارج ہے،اس لئے سے منتہ میں سے کمانڈ دیس کی بعثر میں وہ ماری مختص سے حق میں دیستہ میں داری

کہ وہ نہ تو دین کے کاغذات کی تیج ہے، نہ بی اس مخض کے حق میں دست برداری ہے جس کو دست بردار ہونے والے کی جگداس کومطالبہ کاحق دینا درست ہو،جس

کے حق میں دست برواری ہوئی ہے۔

بیج الدین کے مسئلہ میں شوافع کے تول کا تقاضہ یہ ہے کہ'' بل آف المجھیجے'' یا '' جا کمیہ'' کی بیج اس وقت تک جا ترزنہیں جب تک مجلس عقد کے اندر ہی موضین یر

بہیں ہو جائے۔ اگر ہم ان بعض شوافع کا قول لے لیں جنہوں نے اس تھے کے جواز

میں بیشرط لگائی، تب بھی ان کے نزدیک بیشرط بہر حال ہے کہ شن' مل آف ایکچنج'' کی قیت کے برابر ہونا ضروری ہے بھن کم ہونے کی صورت میں بیا تج جائز

نہیں ہوگی ،گراس صورت میں جبکہ عوض سامان کی شکل میں ہو۔

بل آف اکس چینج کی بیچ کے علم کا خلاصہ

جوتفصیل ہم نے او پر بیان کی ،اس کا خلاصہ یہ ہے کہ احناف اور حنابلہ کے نزدیک'' بل آف ایکی چیخ'' کی تھے اصلاً جا ترنبیں۔ یہاں تک کہ مساوی مٹمن کے ساتھ بھی جا ترنبیں ،اس طرح شوفع میں سے جو حضرات مجلس عقد میں توضین پر قبضہ کرنے کو شرط قرا دیتے ہیں ،ان کے نزدیک بھی یہ تھے جا ترنبیں۔ البتہ جو شوافع مجلس عقد میں توضین پر قبضہ کرنے کو شرط قرارنبیں دیتے ،ان کے نزدیک ' بل آف ایکی بھی ہے اس شرط کے ساتھ جا کز ہے کہ ٹرن بل' کی رقم کے برابرہو، مالکیہ کا ایکی بھی ہے اس شرط کے ساتھ جا کز ہے کہ ٹرن بل' کی رقم کے برابرہو، مالکیہ کا

نتهی مقالات الم

بھی بہی مذہب ہے۔

میں ای نتیج پر پنی ہے، چنانچاس نے بیقر ارداد پاس کی کہ:

ان جسم (خصم) الأوراق الجارية غير جائز شرعًا، لأنه

يؤول الى ربا النسيئة المحرم . (١)

'' بازار میں جاری اوراق کی کوتی شرعاً جا ئزنمیں ، اس لئے کہ ربا النسیئة تک پہنچتی ہے ، جوحرام ہے''

#### مليشيا كيعض حضرات كاموقف

ملیشیا کے بعض بھائیوں نے دین کی تھے کے جواز کا فتوی دیا ہے، اس کی بنیا د پر'' بل آف ایجیجے'' کی کٹو تی کو جائز قرار دیا ہے، چنا نچہ ملیشیا کے''مسؤ سنة الا ور اق المعالمیة'' نے ان حضرات کے ساتھ میری بات چیت کی نشست منعقد کی ، اور کو الہور میں ان حضرات کے ساتھ ملاقات ہوئی ، جس کے نتیج میں اس فتوی کے بارے میں ان کے دلائل میر سے ساتھ ملاقات کے ، جس سے پیتہ چلا کہ اس بارے میں انہوں نے مندرجہ ذیل دلائل براعتاد کیا ہے۔

(۱) ان حطرات نے " قرض" اوراس" دین " کے درمیان فرق کیا

(١) قرارداد نمبر ٧/٢/٦٦ فقره نمبر ٣، مجلة مجمع الفقه اكيدَّمي الأسلامي

نتهى مقالات كالمسلمة

ہے جو کی چیز کو فروخت کرنے کے نتیج میں دوسرے کے ذمہ واجب ہوتا ہے،
چنا نچہ ان لوگوں نے کہا کہ '' قرض' کی بیچ وشراء جائز نہیں، لیکن'' وین' جو بیچ
مؤجل کرنے کے نتیج میں وجود میں آجائے ،اس'' دین' کی نسبت' سامان' کی
طرف کی جاتی ہے، جس کی بیچ مکمل ہو چکی ہو، ایسے'' دین' کی دستاویزات نقو د
خالص کے مماثل نہیں، بلکہ ان نقو د کے مماثل ہے جو فرو دہت شدہ سامان کے قائم
مقام ہوتے ہیں، للبذا ان دستاویز کی بیچ اس'' دین' کی بیچ ہے جو سامان کے قائم
مقام ہوتے ہیں، للبذا ان دستاویز کی بیچ اس'' دین' کی بیچ ہے جو سامان کے قائم
مقام ہوتا ہے، گویا کہ وہ'' سامان' بی کی بیچ ہے۔ ان حضرات کے احترام کے
باوجودہ ان حضرات کی مندرجہ بالا دلیل کی کمزوری کھی نہیں۔

آولا: اس کے کہ مقد تھ کے لازی سائج میں سے ایک نتیجہ اس می کی مكيت كامشترى كى طرف نعمل مونا ب، جب طرفين سے بيع تام موجاتى بے تووه سامان مشتری کی ملک میں چلاجاتا ہے، اور بائع کوصرف اس من کےمطالبہ کاحق موتا ہے جو مشر ی کے ذمد میں ابت مو چکا ، یکی من وہ 'دین' ہے جو' بل آف المجيني المرام اللي ب، اورمشرى ك ذمه من ك ثبوت ك بعد" قرض" لك ہوئے نقود کے درمیان اوران نقود کے درمیان جومشتری کے ذمہ سامان خرید نے کے سبب واجٹ ہو شدیم مکوئی فرق باقی نہیں رہتا، اور بینفو دسامان کے قائم مقام نهیں اس طور پر کداس سامان کا ایکی جگه پرلوشانمکن ہو، بلکه بینقو واس فروخت شدہ سامان کاعوض ہے، جس کی بیچ بیلینی طور پراس طرح تکمل ہو چکی ہے کہا۔ اس سے رجوع نہیں ہوسکتا، لبذا بیمکن نہیں کہ ان نقود پر سامان کے احکام جاری ہوسیس، ورنہ تو پھروہ تمام نفو د جوانسان کو کسی سامان کے شن کے طور پر حاصل ہوں ، سامان ے قائم مقام ہو کراس میں'' تفاضل' کے ساتھ تبادلہ کرنا جائز ہونا چاہیے، حالانکہ بیرتفاضل کا تبادلہ بداہیۂ شرعاً ممنوع ہے۔

ف انی : بیر کائر آف الیم یحیی "کی کوئی در حقیقت ایسے سامان کی تھے ہے کہ" دین "اس کے قائم مقام ہوسکتا ہے، بی قول ایک سامان پر دو مختلف جہتوں سے دو مرتبہ فر وختگی واقع ہونے کو مستلزم ہے، اس لئے کہ اس سامان کی ایک بیج "بیل آف ایک پیچیجی" ، جاری کرنے والے کی طرف سے کھمل ہوگئی، اور اس سامان کی ملکیت اس طرف منتقل ہوگئی، تو اب " بل آف ایک پیچیجی" کا حامل وہی سامان کی ملکیت اس طرف منتقل ہوگئی، تو اب " بل آف ایک پیچیجی "کا حامل وہی سامان دوسر مے شخص کو کیسے فروخت کر سکتا ہے؟ جبار " بل آف ایک پیچیجی "کا حامل اس سامان کو مل اور نہ ہی کوئی دوسر المحض اس معاملہ کے تمام مراحل میں سے کسی مرحلے پر بھی وہ سامان حاصل کر سکتا ہے۔

شالکًا: یہ کہ ان حضرات کی پیش کردہ مندرجہ بالا دلیل نص کے بھی معارض ہے، ووٹص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ:

كنت أبيع الابل بالبقيع، فأبيع بالدنانير و آخذ الدراهم، و أبيع بالدراهم و آخذ الدنائير، آخذ هذه من هذه، و اعطى هذه من هذه . فأليت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة، فقلت يا رسول الله : رويدك أسئلك، انى أبيع بالبقيع، فأبيع بالدنانير و آخذ الدراهم، و أبيع بالدراهم و آخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه و اعطى هذه من هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس ان تاخذها بسعر يومها مالم تفترقا و

بینکماشئی . (۱)

حصرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما فر ماتے ہیں کہ میں' 'بقیع'' میں اونٹ بیچا کرتا تھا، تو میں دنانیر کے ذریعہ نیج کرتا، اور دراہم وصول کر لیتا، مجھی دراہم کے ذریعہ بھے کرتا، اور دینار وصول کر لیتا، یعنی دنا نیر کے بدلے دراہم اور دراہم کے بدیے ونا نیروصول کرتا اور ویتا۔ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ اس ونت حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها کے محریر تھے، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ! ذرا میں ایک سوال کرنا جا ہتا ہوں۔ وہ سے کہ میں بقیع میں اونٹ فروخت کرتا ہوں ،مجھی وینار کے ذرابعہ اونٹ فروخت کرتا ہوں ، اوراس کی جگہ دراہم وصول کر لیتا ہوں مجھی دراہم کے ذریعہ فروشت کرتا ہوں ،اوران کی جكدديناروصول كرليتا مول، إس كے بدلے وہ ليتا مول، اورأس كے بدلے سوليتا ہوں ۔حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اگرتم اسی روز کے بھا ؤ سے کے لوتو اس میں کوئی حرج نہیں، اور تم دونوں اس وقت تک جدا نہ ہو جب تک تمہارے ورمیان ایک دومرے کے ذمہ کوئی چیز باتی ہو۔

یہ صدیث اس بات پر دلالت کرر ہی ہے کہ اگر کسی ایک کرنسی پر نفذ ہی ہو، اور پھر دونوں متعاقدین اس کرنسی کو دوسری کرنسی میں بدلنا چاہیں تو ایسا کرنا دوشرا لکط کے ساتھ جائز ہے، ایک بیا کہ بیات الداوائیگی کے دن کے نرخ کے اعتبار سے ہو،

<sup>(</sup>۱) سنن ابوداؤد، كتاب البيوع، حديث نمبر: ۲۳۵ ، حلد: ۲ ، صفحه : ۲۰، و هذا لفظه، وأخرجه الترمذي في البيوع باب ماجاء في الصرف، حديث نمبر: ۲۲۲ و النسائي، حلد: ۷ ، صفحه: ۲۷۱، باب بيع الفضة بالذهب و بيع الذهب بالفضة، و ابن ماجة ، باب اقتضاء الذهب من الورق ، حديث نمبر: ۲۲۲۲ ، و رجاله ثقات

دوسرے بیر کمجلس عقد ہی کے اندرادا لیگی کھمل ہوجائے ،ادر مشتری کے ذمہ کوئی چیز ماتی ندرہے۔

یہ بات مخفی نہیں کہ ذکورہ معاملہ میں میجے ''اونٹ' ہیں، اور مشتری کے ذمہ اس بجے کے نتیجے میں مثلاً ''دراہم' واجب ہوئے، گویا کہ وہ دراہم مشتری کے ذمہ ''وین' ہوگے، اب مشتری یہ چاہتا ہے کہ وہ اس''دین' کو دراہم سے دینار کی طرف تہدیل کر دے، تو اس کے لئے حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط تو یہ لگائی کہ مشتری کے فائی کہ ای روز کے بھاؤ کے ذریعہ بجادلہ ہو، اور دوسری شرط یہ لگائی کہ مشتری کے ذمہ کوئی شمن باتی ندر ہے، اور حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے بید دوشر طیس اس لئے ذمہ کوئی شمن باتی ندر ہے، اور حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے بید دوشر طیس اس لئے کوشرا کیا ہیں وہی شرا کیا آپ نے ہواز کے جواز کے ہوئی تھی اس اس کے جواز کے ہوئی تھی ، اب اگر وہ شمن ''سامان' کے قائم مقام ہوتا، جیسا کہ یہ حضرات کہتے ہیں تو بہ بیت ادلہ اس سامان کی خریداری کے ساتھ ہوتا، پھر اس کے جواز کے لئے وہ شرا کیا نہ بیت ادلہ اس سامان کی خریداری کے ساتھ ہوتا، پھر اس کے جواز کے لئے وہ شرا کیا نہ بی سامان کی خریداری کے ساتھ ہوتا، پھر اس کے جواز کے لئے وہ شرا کیا نہ بی س

یہ جی دیکنا چاہیے کہ مندرجہ بالا معاملہ صرف پائع اور مشتری کے درمیان پش آیا، درمیان میں کسی تثیر مے فض کا کوئی عمل دخل جیس تھا۔ آسان صورت تو یہ جی تھی کہ یہ کہدیا جاتا کہ ان دونوں نے سابقہ بھے کو (جو دراہم کے ذریعہ ہوئی تھی) نشخ کر دیا، اور دوسرا جدید عقد دینار کی بنیاد پر کرلیا۔ اس لئے ادائیگی کے دن کے جما وکی شرط کی ضرورت ندرہی، اور نہ مجلس عقد میں تقابض کی شرط کی ضرورت رہی۔ ایک دائے کے کہا وکی شرط کی ضرورت ندرہی، اور نہ مجلس عقد میں تقابض کی شرط کی ضرورت رہی۔ کین حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیجے صرف "قرار دیا، یا کہ "ربا"

فتهي مقالات ١٢١

کے شہر سے بھی احر از ہوجائے۔ای طرح اس لین دین میں ' دین' کی بھے اس مخف کے ساتھ ہوری تھی،جس کے ذمہ ' دین' تھا، اس کے باوجود حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ' ہما وُ' میں بدلین کی برابری کوشرط قرار دیا، لہذا جس صورت میں کہ ' دین' کی ہے اس شخص کے علاوہ سے ہور ہی ہو، جس پر دین ہے، اس مورت میں تو بطریق اولی بیشرائط لگائی جا نیں گی، اس لئے کہ تیسر فے مخص کی طلل اندازی اس معاملہ سے ' 'استبدال' اور' سابقہ بھے کا فنح' ' اور' مقد جدید' کے تنام اختالات کودور کردےگا۔

ان حضرات میں سے بعض نے مالکید اور بعض نے شوافع کے مسلک ہے استدلال کیا ہے کہ مالکیہ اوربعض شوافع نے ''بیسع المسدین من هو غیو ه و عليه " "كوجائز قرار ديا ب، اورانبول في لفظ " أيج الدين " سے استدلال كيا ے، اور برکہا ہے کہ جب' وین' کی بیج جائز ہے، تو' 'بیج''اس بات کا تقاضہ کرتی ے کہ عاقدین جس شن برتھ کرنے پر اتفاق کرلیں ، اس شن برتھ جائز ہوگی ،البذا دین کی بیچ دین کی رقم ہے کم پر بھی جائز ہوگی اگر طرفین اس شن پر راضی ہیں۔ ان حضرات کی بیددلیل پہلی دلیل ہے زیادہ کمزور ہے،اس لئے کہ جب سمی چزی تے کے جواز کے بارے میں کہاجاتا ہے توبہ جواز ان تمام لازی شرا تلا کے ساتھ مشر دط ہوتا ہے، جوشر الكاس چيز كى تائے كے لگے لگائی ہيں، مثلاً جب ہم يہ کہتے ہیں کہ مونے کی تھ جائز ہے، تو اس کا مطلب پیٹیں ہوتا کہ سونے کی سونے ے ان کرنے کی صورت میں کمی زیادتی کے ساتھ جائز ہے۔ بلکہ مقصد بیہ ہوتا ہے کہ یہ بیج ان تمام شروط معتبرہ کے ساتھ جائز ہے، جوشرا نط اس کے جواز کے لئے

(۳) بعض اوقات ان میں ہے بعض حضرات "ضع و تعجل" کے

جواز ہے استدلال کرتے ہیں، جس کوعلاء نے '' بنی نفیر'' کے واقعہ سے استدلال

<sup>(</sup>١) المجموع شرح المهذب، حلد: ٩ ، صفحه: ٢٩٩

·

کرتے ہوئے جائز قرار دیا ہے کہ جس وقت قبیلہ نی نفیر کو مدینہ منورہ سے جلی وطن کیا گیا اس وقت اہل مدینہ کے ذمہ ان کے دیون باتی تنے ، روایت میں آتا ہے کہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فر مایا کہ "ضعوا و تسعیحہ لموا من دیو نہم" کہ ان کے دین کم کرا کر جلدی سے ادا کرو، چنا نچہ اس اصول کی بنیا دیر ان لوگوں نے مدیوٹوں سے اپنا دین جلدی لے لیا۔ (۱)

واقعہ یہ کہ جمہور فقہا واست نے "ضع و تعصب " کونا جا کر کہا ہے،
چنا نچہ حضرت عبداللہ بن عمر رہ حضرت زید بن خابت منی اللہ تعالی عنها، اور حضرت
محہ بن سیرین، حضرت حسن بھری، حضرت ابن المسیب، تھم بن عتب، امام تعلی اور
ائتمہ اربعہ حمہم اللہ تعالیٰ کا یہی ند بہ ہے (۲) اور بی نفیر کے واقعہ والی روایت کو
ضعیف قرار دیا ہے۔ البتہ حضرت عبداللہ بن عہا س رضی اللہ عنها، ابراہیم تعلی ، زفر
بن البذیل، اور ابواتو رحمہم اللہ سے اس کا جواز مروی ہے، اور علامہ ابن تیم جوزی رحمۃ اللہ علیما اسی طرف کے جیں (۳) لیکن جو
مشرات اس کے جوازی طرف کے جیں، انہوں نے اس معاطے کواس وقت جا تز قرار دیا ہے جب کہ یہ معاطہ دائن اور مدیون کے درمیان ہو، اور اگر کوئی تیمر المحض

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى للبيهقى، ج: ٦، ص: ٢٨، كتاب البيوع، السمستله يهم بحث اور فتهاء كه فراهب اورائع ولأل فتهي مقالات، ج: ١، ص: ١٠٨ يركزر يكل ہے۔

<sup>(</sup>٢) موطا امام مالك، ج: ١، ص: ٢٠٦، مصنف عبد الرزاق، ج: ٨، ص: ٧١ ـ ٧٢،

مُوطَا أمام محمد، ج:١ ، ص:٢٣٢، العفني لابن قدامة، ج:٤، ص:١٧٤ -١٧٥

<sup>(</sup>٣) كنز العمال، ج: ٢، ص: ٢٣٥، اعلاء السنن، ج: ٣، ص: ٣٧١

نتهی مقالات ۱۲۴

''بل آف الجيجيج'' كى كوتى كو "ضع و تعجيل" پرقياس نيس كيا جاسكا\_اس كے كه دين مالك دائن كا بوتا ہے، اس كويدا ختيار ہے كدا ہے دين بيس سے جتنا چاہے كم كردے، كين جس شخص نے اس دين كونفذ كے وض خريد ليا، كويا كه اس نے اس'' نفو د' واجب كوخريدا ہے جو مديون كے ذمة تقى، للذايد' نفو دكى تج نفو د' سے

ہوگئ، اور نقو دکی بیج نقو دہے ہونے کی صورت میں تفاضل جا ترنہیں ہوتا۔

اوراس مسئلہ کے بارے میں ''اسلامی نقداکیڈی'' نے اپنے ساتویں اجلاس میں ایک قرار داد بھی متفقہ طور پرمنظور کی ہے، جومندر جد ذیل ہے:

الحطيطة من الدين المؤجل، لأجل تعجيله، سواء كانت بطلب الدائن أو المديون (ضع و تعجيل) جائزة شرعًا، لا تدخل في الربا بالمحرم، اذا لم تكن بناء على اتفاق م مسبق، ومادامت العلاقة بين الدائن و المديون ثنائية، فاذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز، لأنها تأخذعندئلا حكم الأوراق التجارية . (١)

دین مؤجل کو جلدی وصول کرنے کے لئے دین میں سے پچھ کم کردینا، چاہے یہ کی دائن کی طلب کی بنیاد پر بہو، یا مدیون کی طلب کی بنیاد پر ہو، شرعاً جائز ہے(یہ صبع و تعجل ہے) اور بید باحرام میں داخل نہیں، بشرطیکہ یہ کی کس سابقہ انفاقی کی بنیاد پر نہ ہو، اور جب تک بیہ معالمہ دائن اور مدیون کے ورمیان وائر ہو، لیکن اگر اس معاملہ میں '' جالث' داخل ہوجائے گاتو یہ معالمہ ناجائز ہوجائے گا،

<sup>(</sup>۱) قرار داد نبیر:۲٫۲۱۲۱۳-اسیلامی فقه اکیِلمی،العددالسایم۲۱۷۱۳فقره نمیر۶۰

کیونکہ اس صورت میں سے معاملہ'' تجارتی دستاویز'' کے لین دین کے تھم میں ہو حائے گا۔

«حواله" كى بنيادىير «بل آف اليجيني» كى كۇتى كاھلم

اب تک ہم نے "نیل آف ایکی فی کوئی کا تھم بیان کیا، وہ تھم" نی کوئی الدین" کی بنیاد پر بنی تھا، اور میرے خیال میں "نیل آف ایکی فی" کی کوئی کا معاملہ حقیقت میں "نیج" نہیں، بلکہ یہ قرض دینے اور قرض کا حوالہ کرنے کا معاملہ جی جوفض" بلل آف ایکی فی "کی گوئی کراتا ہے وہ در حقیقت ایک مخصوص مقاملہ ہے، جوفض" بلل آف ایکی فی "کی گوئی کراتا ہے وہ در حقیقت ایک مخصوص رقم حامل "بن "کوبطور قرض دیتا ہے، اور پھر" حامل بل" جوقرض لینے والا ہے، اس قرض کا حوالہ "بل جاری کرنے والے" کی طرف کردیتا ہے۔" حوالہ" ہونے کی درلیل یہ ہے کہ اکثر ممالک کے قوانین میں میہ بات درج ہے کہ "نبل" کی کوئی دلیل یہ ہے کہ اکثر ممالک کے قوانین میں میہ بات درج ہے کہ "نبل" کی کوئی کرنے والا فیض قرض کی عدم ادائیگی کا خطرہ اپنے اور نہیں لے گا، بلکہ بل جاری کرنے والا فیض قرض کی عدم ادائیگی کی صورت میں اس کو بیح تن ہوگا کہ وہ کرنے والے کی طرف سے عدم ادائیگی کی صورت میں اس کو بیح تن ہوگا کہ وہ "حال بل" کی جوالہ کا خرف کے لئے رجوع کرے (حفی فرجب کے مطابق ) کی حوالہ کا طرف سے عدم ادائیگی کی صورت میں اس کو بیح تن ہوگا کہ وہ کہ مطابق ) کی حوالہ کا طرف سے عدم ادائیگی کی صورت میں اس کو بیح تن ہوگا کہ وہ کی مطابق ) کی حوالہ کا طرف سے عدم ادائیگی کی صورت میں اس کو بیح تن ہوگا کہ وہ کوئی نہ جب کے مطابق ) کی حوالہ کا طرف سے ترض کی وصولی کے لئے رجوع کرے (حفی فرجب کے مطابق ) کی حوالہ کا طرف سے ترض کی وصولی کے لئے رجوع کرے (حفی فرجب کے مطابق ) کی حوالہ کا طرف سے دونے ترض کی وصولی کے لئے رجوع کرے (حفی فرجب کے مطابق ) کی حوالہ کا طرف سے دونے کی حوالہ کا طرف سے دونے کی حوالہ کی حوالہ کی حوالہ کا طرف سے دونے کی حوالہ کی حوالہ

بہر حال! اس لحاظ ہے ' بل کی کوئی کرنے والا' ' مخص جورتم ' ' حال بل' ' کو دے رہا ہے وہ در اصل اس شرط پر اس کو قرض دے رہا ہے کہ وہ اس رقم ہے نزیا دہ رقم کا '' حوالہ'' اپنے مدیون کی طرف کردے گا، ظاہر ہے کہ بیصر تک سود ہے، اس لئے کہ '' حوالہ'' کے مجمج ہونے کی شرط یہ ہے کہ ددنوں طرف کے دیون کی رقم

برابر ہو، یہاں یہ بات مطے شدہ ہے کہ قرض دینے والے مخص کو بعد میں وصول مونے والی رقم قرض کی رقم ہے زیادہ ہوگ، اور بیزیا دتی ''اجل' کے مقابل میں موگى، يە "ربالنسيك"، يىس سے ہے۔ '''بیج الدین'' کے مکنہ متبادل *طریقے* مُذشته بحث ہے بیہ بات سامنے آگئی کہ ہروہ'' مالیاتی دستاویز''جواس دستاویز کو جاری کرنے والے کے ذمہ ' دین' کے ہونے کی نمائندگی کرنے، ایسے مالى دستاديزات كالحكم' 'باند'' اور' ابل آف اليهيخ' كالحررة به، ان كالين دين اس کی ظاہری قیت کے برابر قم ہے کرنا جائز ہے (کمی زیادتی سے کرنا جائز جیس) مجران کا ظاہری قیت ہے لین دین مالکیہ اور بھش شوافع کے نزدیک تھ کے طریقے پران شرائط کے ساتھ جائز ہے، جن کا بیان او پر گزر چکا، حنفیہ اور حنابلہ کے نز دیک بھے کے طریقے پراٹکالین دین کرنا جائز نہیں، البتہ تمام فقہاء کے نز دیک " حوال " كرطريق ا أكاتبادله جائز ب-جهكامطلب يد يكد إيثر بولدر" اور ''بل ہولڈر'' تیسر محض ہے'' بایڈ'' یا''بل'' کے برابررقم بطور قرض لیتا ہے،اور پھر

وہ'' بایڈ ہولڈر'' ٹالٹ مخض کو'' بایڈ'' اور'' بل' جاری کرنے والے ادارے کی طرف حوالہ کردیتا ہے، لہذا اس لین دین پر''حوالہ'' کے شری احکام جاری ہول گے۔

ریہ بات مخفی نہیں کہ ان' دستادیز ات' کالین دین ان کی ظاہری قیت کے مساوی قیت کے ساتھ موجودہ'' اسٹاک ایکھیجے'' کے ذریعیہ مطلوبہ مقصد حاصل

موجاتا ہے، سیکن کیا کوئی ایساطریقہ ہے جس کے ذریعہ ان ' مالیاتی دستاویزات'

كے تاد لے كے لئے ايبا''اسٹاك ايمچنج'' وجود ميں لايا جائے جوشرعاً قابل قبول ہو؟ دوسر نے لفظوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ کیا'' بانڈز''اور' بل آف المیسینج'' کے

لین دین کے لئے کوئی ایبانتبادل طریقہ ہے جوشرعاً قابل قبول ہو؟ جواب میہ ہے کہ

جی ہاں! متباول موجود ہے، البذاہم ذیل میں اختصار کے ساتھ ان متباول طریقوں کو

بیان کرتے ہیں۔ والله سبعانه هو الدوائق للصواب

‹‹بل آف الجينج'' کي کوتي کامتبادل

جہاں تک'' بل آف ایجینج'' کی کو تی کاتعلق ہے، اس مقصد کے حصول

''بلآ ف اليجيخ'' کي کوتي کي ضرورت اس تا جرکو پيش آتي ہے

جواپناسامان ادهارفروخت كرتاب، اوروه بيجابتا بكراس سامان كى قيمت (يا

اس کے قریب قریب رقم ) مت آنے سے پہلے نفذ وصول ہوجائے ، تا کہ جن تاجروں سے اس نے ایکسپورٹ کرنے کے لئے سامان خریدا ہے، یا جن

کاریگروں سے اس نے وہ سامان تیار کروایا ہے، ان کورقم کی ادائیگی کر سکے۔رقم کی جلد وصولیالی کی ضرورت ان تاجروں کو پیش آتی ہے جو اپنا سامان ووسرے

مما لک میں قابل اعتاد ذریعہ ہے ایکسپورٹ کرتے ہیں ،ان کوزیا وہ ضرورت ہوتی

ہے، چنانچا ہے تاجراس 'بل' کو لے کربینک کے پاس جاتے ہیں، تا کہوہ بینک اس "بل" بركوتى كر كاور" بل" من درج شده رقم ميس سے بچھ كم كر كے باتى رقم

ان کوا دا کرد ہے۔

کے تین طریقے ہیں:

اس مقصد کے حصول کے لئے ایساطریقہ جوشری اعتبارے بالکل بے غبار ہو، یہ ہے کہ تا جرحفزات ایکسپورٹ کرنے سے پہلے بینک کے ساتھ عقد مشارکہ كرليس، چونكه باہر ملك سے جوآرڈ رتاجروں كے پاس آياہے، وهمتعين ہے، اور فریقین کے درمیان جو' 'ریٹ' طے ہواہے، دہ بھی معلوم ہے، اور سامان جمیج پر جو مصارف آئیں گے، وہ بھی معلوم ہیں ،اس لئے ان خصوصیات کے ساتھ بینک کے لئے اس معاملہ میں مشارکت اختیار کرنا مشکل نہیں ہوگا، لہٰذا اس معاملہ میں ہونے والا تفع یفتین کے قریب ہے، انہذا بینک''مشار کہ'' کی بنیاد پر اس تا جر کومطلوبہ رقم دیدے، اور اس معالمے میں جو تفع ہوگا، اس تفع کے متناسب حصہ کا مطالبہ کرے۔اس عقد کے منتبے میں اس تاجر اور عمیل کو کا موں میں سبولت حاصل ہو عائے گی،اور ایکسپورٹ کے لئے مال تیار کرانے کے منتبے میں جو واجبات تاجر کے ذمہ آئیں گے،ان واجبات کی ادائیگی اس کے لئے ممکن ہوگی ،اور بینک کو نفع میں سے ایک متناسب حصول جائے گا۔

(۲) دوسراطریقہ یہ ہے کہ بینک'' حامل بل''کو مالکیہ اور پعض شوافع کے ذہب کے مطابق اس' نبل' کے بدلے کوئی واقعی سامان فروخت کرے، یااس شمن کے بدلے جوٹن اس' نبل' کی رقم کے برابر ہو، کوئی سامان فروخت کرے، اور پھر'' بل'' جاری کرنے والے کی طرف رقم کی وصولیا بی کے لئے''حوالہ'' قبول کرے، چونکہ'' بل'' کے مقابل سامان ہے، اس لئے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بینک وہ سامان بازاری ریٹ سے زیادہ ریٹ پر فروخت کرے، اس طریقہ سے بینک کونفع حاصل ہوجائےگا۔

(۳) تیسرا طریقہ بیہ ہے کہ بینک اور "حامل بل" کے درمیان دو معاملات بالک ستفل اور علیمہ و کہ بینک اور "حامل بل" کا حامل بینک معاملات بالک ستفل اور علیمہ و علیمہ و اس "بہلا معاملہ بیہ و کہ " بل کا حامل بینک کو اپنا وکیل بناد ہے کہ جب اس "بل" کو کیش کرانے کی تاریخ آجائے تو " نیل" جاری کرنے والے سے اتی رقم وصول کرلے، اور اس خدمت اور سروس کے عوض حامل بل بینک کوایک متعین رقم دیدے۔

و دسرا معاملہ یہ ہو کہ بینک اس تاجر یا ایجنٹ کو' نمل' 'میں درج شدہ رقم ہے اپنی و کالت کی رقم کم کر کے بقیدرقم تا جر کوغیر سودی قرض کے طور پر دیدے۔

اپی وکالت فی رم م کر کے بقیدرم تاجرلوظیر سودی قرحی کے طور پردید ہے۔
معالا: زید اسل بل کی ہے، اور ایل کی رقم ایک لاکھ روپے ہے، اب
زید بینک کواپنا وکیل بنادیتا ہے کہ بینک ایل اور اس خدمت پر ایک ہزار روپ
آنے پر بیمیری طرف ہے رقم وصول کر لے، اور اس خدمت پر ایک ہزار روپ
زید بطور اجرت کے بینک کو دیگا۔ پھر بینک زید کوایک مستقل مقد کے ذریعہ نتا تو بہزار روپ غیر سودی قرض کے طور پردیتا ہے، اور جب بینک کوایک لاکھ روپ تا رق اس کے اس وقت آپس میں
ا آنے پر بل جاری کرنے والے کی طرف سے وصول ہوں گے، اس وقت آپس میں
مقاصہ ہوجائے گا، وہ اس طرح کہ بینک نتا تو سے ہزار روپ تو قرض کے وض رکھ لے
گا، اور ایک ہزار روپ و آم وصول کرنے کی اجرت کے طور پردکھ لے گا۔

البتة مندرجه بالاطريقة كے جواز كے لئے مندرجه ذيل تين شرائط كا پايا جاتا ضرورى ہے۔

ا) میلی شرط بیہ ہے کہ دونوں عقد ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ موں، البذا قرض والے عقد میں ' وکالت' والے عقد

نتهی مقالات بلد: ۲

میں قرض کی شرط ہو۔

۲) وکالت کی اجرت''بل'' کوکیش کرانے کی مدت سے مسلک نہ ہو، کہ اگر''بل'' کیش کرانے کی مدت سے مسلک نہ ہو، کہ اگر''بل'' کیش کرانے کی مدت طویل ہوجائے گی۔ اور اگر کیش کرانے کی مدت کم ہوتو اجرت بھی کم ہوجائے گی۔

۳) بینک نے جوقر ضددیا ہے اس قرض کے سبب اجرت وکالت میں اضافہ نہ کیا گیا ہو، اس لئے کہ اس صورت میں "کل قسوض جو نفعا" میں داخل موکر سود ہو حائے گا۔

### كمپنيوں كى طرف سے جارى شده " بانڈز " كامتباول

وہ''بانڈ ز' جنہیں تجارتی کہنیاں اسلئے جاری کرتی ہیں، تا کہ اسکے ذریعہ عوام الناس سے قرض وصول کر کے اپنی مالی قوت میں اضافہ کریں۔ ان'' بافڈ ز''کا متباول' صکوک' ہیں، جن کو'' مشارکت' یا'' مضار بت' کی بنیا و پر تجارتی کمپنیاں جاری کریں، اور'' صکوک ہولڈ ر'' کمپنی کے ساتھ اس کی تجارتی سرگرمیوں میں شریک ہوئے ، اور تجارتی سرگرمیوں کے نتیج میں کمپنی کو جو نقع ہوگا' مصکوک ہولڈ ر'' میں وہ نقع مطے شدہ تناسب سے تقلیم کیا جائے گا، چونکہ یہ' مصکوک' کمپنی کے موجودہ اٹا ثوں میں مشتر کہ حصہ کی نمائندگی کرتے ہیں (اسلامی فقد اکیڈی کوفتوی کے مطابق کمپنی کے مطابق کمپنی کے اٹا ثے موجود اشیاء کی صورت میں کل سرمایہ کاری کے کم از کم کی سے فقت پر جائز ہوگا جس پر مشتری اور بائع شفق ہوجا کیں، اسلئے کہ ان'' وستاویز'' قیمت پر جائز ہوگا جس پر مشتری اور بائع شفق ہوجا کیں، اسلئے کہ ان' دستاویز''

کی تجارت ممنوع ہے جوان '' نقو د'' اور'' دیون'' کی نمائندگی کریں ، جوان دستاویز کے مقابل ہوں ، لیکن اگر وہ دستاویز کمپنی کی اشیاء موجودہ کے کسی حصہ مشاع کی نمائندگی کررہے ہوں ، جیسے 'شیئر ز'' توالیہ '' دستاویز'' کی تجارت جائز ہے ، اور ان '' دستادیز'' کی قیمت ان کی طلب اور رسد کی بنیاد پر متعین ہوجاتے گی ، جیئے دومرے تمام تجارتی سامان کی قیمت رسداور طلب کی بنیاد پر متعین ہوجاتی ہے۔ '' اسلامی فقد اکیڈی'' نے اپنے چوشے اجلاس میں اس موضوع پر نحور وخوض کیا تھا، اور ایک تفصیلی' قرار داد'' منظور کی تھی (ا) جس میں ان 'مسکوک'' کے بارے میں ضوابط بیان کئے جیں ، اور اسی اجلاس میں ان مقالات پر تفصیلی بحث ہوچی ہے ، جواس موضوع پر چیش کئے گئے تنے ، لہذا یہاں اس مقالہ میں 'مسکوک'' کے مسائل پر تفصیلی بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔

حکومت کے جاری کردہ'' بانڈز'' کامتبادل

جہاں تک ان بانڈ ز کا تعلق ہے جو حکومت اپنے بجٹ خسار ہے کو پورا کرنے کے لئے جاری کرتی ہے، تو ''شرعی صکوک'' کے ذریعہ ان کا متبادل لا ناممکن ہے، لیکن شرعی طریقوں میں حکومت کے لئے میمکن نہیں ہوگا کہ وہ اس خسار ہے کو پورا کرنے کرنے کرنے کے لئے قرضے حاصل کر کے جس طرح چاہے ان کے اندرتقرف کرے، بلکہ شری سرمایہ کاری کے طریقوں میں یہ ضروری ہوگا کہ وہ سرمایہ کاری معین مصوبوں کے ساتھ ہی مربوط ہو، ادر جس منصوبے میں سرمایہ کاری کا ارادہ ہو، اس

<sup>(</sup>۱) قرار داد نسبر:٥، چوتمادوره، مسعلة اسلامی فقه اکیدَسی، العدد الرابع ۲۱۶۱:۳

لغتهي مقالات المسلم

منصوبے کے مزاج کے مطابق بیطریقے مخلف ہوسکتے ہیں، اس طُرح بیا ممکن ہے کہ جن مخلف مواقع میں سرمایہ کاری کی ضرورت ہو، ان میں مندرجہ طریقوں میں کوئی ایک طریقہ اختیار کیا جاسکتا ہے۔

(۱) صكوك المشاركه بإمضاربه

بہت ی حکومتوں کے پاس تجارتی منصو ہےا یہے ہوتے ہیں جوبہت زیادہ نفع بخش ہوتے ہیں،مثلا یانی اور بجلی کی سلائی،ٹیلیفون سروس، ڈ اک سروس، آ مہ و رفت کی سروس، مثلا ریلوے، یا بحری جہاز کے ذریعہ مال کی سیان کی، ایئر لائن سروس ، ان تنجارتی منصوبوں کے لئے اگر حکومت کوسر ماید کاری کی ضرورت ہوتو "مسکوک المضارب اور مشارک" جاری کرنے کے ڈریعد سرمایے کاری ممکن ہے، مندرجہ بالا اداروں میں سے ہرادارہ یہ 'صکوک' 'عوام کے سامنے پیش کرے ،اور پھر جس مخص ہے ان' 'صکوک'' کے عوض رقم وصول ہو، وہ مخص تجارتی سر گرمی میں اس ادارہ کے ساتھ شریک بن جائے گا ، اور و فخص حصہ مشاع کی نسبت سے نفع کا ستحق موگا۔ چونکہ بید مسکوک' اس ادارہ کی موجودہ اشیاء میں حصہ مشاع کی نمائندگی کرتے ہیں،اس لئے''اسٹاک ایجینج'' میںان''صکوک'' کالین دین جائز ہوگا ، اور رسد اور طلب کی بنیا دیران' <sup>د</sup>سکوک'' کی قیمت متعین ہوجائے گی ، حبیبا کے شراکت دار کمپنیوں کے''شیئرز'' کی قیت متعین ہو جاتی ہے۔

(۲) صكوك التأجير

مجھی حکومت کوا پیے منصوبوں کی تغییر کی ضرورت ہوتی ہے جن کو**کرایہ پردینا** 

التا جران المورات الم

#### (٣) حکومتی مالیاتی فنڈ

اس المل "كواستعال كرف والول سے وصول جوگا۔

بعض اوقات حکومت کے سامنے ایسے منصوبے ہوتے ہیں جو نفع بخش نہیں ہوتے ، یا اتنا کم نفع دینے والے ہوتے ہیں کہ وہ نفع لوگوں کو اس میں شرکت کی رغبت دلانے کے لئے کافی نہیں ہوتا، مثلاً مسلح افوائ کو منتحکم کرنا، تغلیمی مراکز قائم کرنا، یا پبلک ہپتال قائم کرنا، یا دوسری ایسی عمارتیں بنا نا جو نفع بخش نہیں ہیں، ایسے منصوبوں میں ' شرکت' یا ' دمضار بت' کی بنیا د پرسر مایہ کاری ممکن نہیں۔ ایسے منصوبوں میں سر ماہیکاری کے لئے خاص' ' حکومتی سر مایہ کاری فند'' کی بنیا د ڈالی جائے، اور میہ ' فند'' عام لوگوں کے اشتراک سے قائم کیا جائے، اور

فقهي مقالات حکومت عام لوگوں کے لئے 'مسکوک'' جاری کرے جوان لوگوں کی اس فنڈ میں شراکت داری کا ثبوت ہو۔ پھریہ ' فنڈ' ' حکومت کے اس تتم کے منعوبوں میں ''مرابح''یا'' کرایدداری''یا''استصناع'' کی بنیاد براس منصوبے کے مزاج کے مطابق سر ماییه ما کاری کرے۔مثلاً اگر حکومت کو اسلح خریدنے کی ضرورت ہے، تو ب '' فنڈ'' ایکسپوٹرز ہے اسلح خریدے گا،اور پھرحکومت کو وہ اسلحہ'' مرابحہ مؤجلہ'' کی بنیا دیر فروخت کرے گا۔اورا گر حکومت کومشینری اور دوسرے آلات کی ضرورت ہو توییه' ننژ'' اسمشینری اورآ لات کوخرید کرحکومت کوا جاره پر دیگا، پھر جا ہے تو عام اجارہ داری کی بنیاد پر دے، یا ایسے اجارہ کی بنیاد پردے جو بالآخر تملیک پرمنٹھی ہو۔اور اگر حکومت کو کسی عمارت کے بنانے کی ضرورت ہوتو پیر حکومت اس'' فنڈ'' ے''استصناع'' کا معاملہ کرے، اور پھر بیہ''فنڈ'' اندرونی محمیکیدار کے طور میر عمارت تعمیر کرائے ، اور تیار ہونے کے بعد وہ عمارت حکومت کے حوالے کردے ، اور حکومت طے شدہ اقساط میں اس ممارت کانتمن'' فنڈ'' کوادا کرے، اور استصناع کے تمن کی مقدار متعین کرنے میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ'' فنڈ'' کواس م مناسب نفع بھی حاصل ہوجائے ،اورمندرجہ بالاعتلف کامول کے نیتیج میں'' فنڈ'' کو جونفع حاصل و ، و و نفع اس فند کے مسکوک جولدر' کے درمیان تقسیم کردیا جائے۔ اوراس" فند" كمام معاملات يساس بات كى رعايت ركى جائكراس '' ننڈ'' کےمجموعی معاملات کے تئاسب ہے م ابحد کے معاملات % 49 فیصد ہے ز باد ه نه ډول، تا کهاس'' فنژ'' کېملکيټو س کې بژيمونلد''اعيان''اوراشيا مي شکل

میں بوں، اور اس صورت میں اس فنڈ کے 'صکوک''اس'' فنڈ'' کی موجو وات کی

نتبي مقالات ١٢٥ ميلد

بڑی مقدار کے حصہ مشاع کی نمائندگی کریں گے۔جس کے بتیج میں ان' مسکوک' کی اسٹاک ایک چنج'' میں لین دین جائز ہوجائے گی، اور ان' مسکوک'' کی قیت رسداور طلب کے مطابق متعین ہوجائے گی۔

#### غير سودى قرض مرفيفيكيك

مندرجہ بالا تین طریقوں کے ذریعہ حکومت ان بے شار ضروریات کو بورا كرىكتى ہے، جن كى حكومت كوا يے شہر يول سے سرمايدكارى كے ذريعہ يوراكر في کی ضرورت ہو، کیکن چونکہ سر مایہ کاری کے مندرجہ بالانتیوں طریقے معین منصوبوں کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں ، اس لئے بیاس بات کے ضامن ہوتے ہیں کہ جورقم ان حقیقی منصوبوں کے لئے وصول کی جائے گی ، ان کا نفع عوام کو حاصل ہوگا لیکن جہاں تک ان قرضوں کا تعلق ہے جو کس خاص منصوبے کے ساتھ مسلک نہیں ہیں ، ان میں اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ اسراف اور عیش وعشرت میں خرچ ہوجا تمیں۔ ببرحال اگرمندرجه بالاتنین طریقوں سے مختلف منصوبوں میں کام لینے کے بھی کچھ ا پیے حقیقی مواقع باقی رہ جائیں جن میں مندرجہ بالاتین طریقوں میں کسی طریقے کو اختیار کرنا حکومت کے لئے ممکن نہ ہوتو اس صورت میں حکومت اپنے شہر یوں سے '' غیرسودی قرضے'' طلب کرے، اگرعوام کویہ بات معلوم ہو جائے کہ حکومت نے شری طریقوں سے سر ماریہ حاصل کرنے کی اپنی وسعت کی حد تک کوشش کرلی ،اور اب بھی حکومت کوایسے مقاصد کیلئے سر مایہ میں اضاف کی واقعی ضرورت ہے، جن کا لفع بالآخرعوام بى كو بہنچ كا ،اوريرمر ماييش وعشرت كيلئے طلب نہيں كيا جار ہا ہے ،تو

الیی صورت میں عوام حکومت کو "غیر سودی قرض" دینے پرتیار ہوجا کیں ہے، خاص طور پراس وقت جب حکومت تعلیم اور میڈیا کے ذریعد دین فضا قائم کرے۔ ان قرض وینے والوں کو ان کے قرض کے وثیقہ کے طور پر "مرفیفیکیٹ" دیے جا کیں گے، اور ان" مرٹیفیکیٹ" کو بازار میں کم یا زیادہ قیمت پر فروخت کرنا جا ترقیب ہوگا، اس لئے کہ جیسا کہ ہم نے پیچے بیان کیا کہ دین کی تاج کی یا زیادتی کے ساتھ جا ترقیس ، البتہ قیمت مثل سے حوالہ کی بنیاد پر ان سرٹیفیکیٹ کو آ گے ہو حا دینا ممکن ہے۔

کومت کے لئے بیمکن ہے کہ ان حالمین سر بیفیکیٹ سے پھوٹیک معاف کر
دے، یاان فیکس کے تناسب میں کی کرد ہے۔ اور بظا ہر یہ "کل قد ص جد نفعًا"
میں دافل فیس ہوگا، اس لئے کہ عام قرض " سودی قرض " میں اس وقت دافل ہوتا
ہے جب قرض لینے والا رأس المال سے زیادہ دیے کی طائت دے، یا قرض
دیے والے کو ایبا دین معاف کرد ہے جو اس کے قمہ واجب ہو۔ جہاں تک
دیکسوں" کا تعلق ہے بیشہر یوں پردیون واجبہ کی قبیل سے نہیں ہیں، اور کومت
کے لئے جائز ہے کہ وہ بعض شہر یوں پر تیکس واجب کرنے جبکہ دوسرے شہر یوں پر اجب کو ایب نہ کرنے کے سلیلے میں مختلف معیار مقرر کرلے، اور ختلف لوگوں سے مختلف
واجب نہ کرنے کے سلیلے میں مختلف معیار مقرر کرلے، اور ختلف لوگوں سے مختلف

چونکدان' فیرسودی قرض' دینے والول نے حکومت کوالیے قرض دیے ہیں جس سے حکومت کی بعض ضروریات پوری ہوئی ہیں،اس لئے حکومت کو جا ہے کہ ان پر سے بعض نیکس معان کردے، یا بعض ٹیکسوں کی مقدار میں کمی کردے،اسلئے

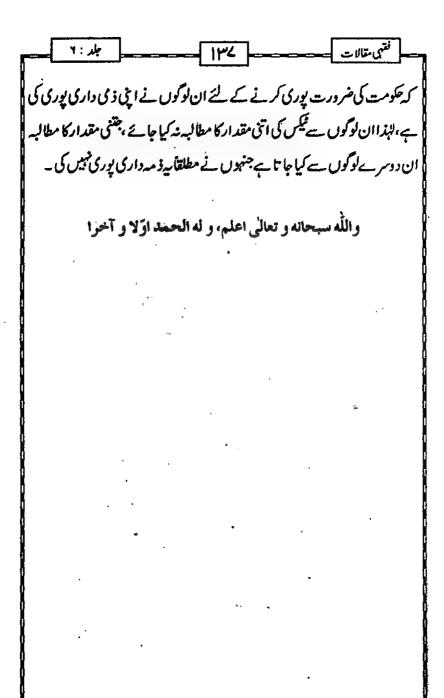

جلدتر ۲ والمنابع المنابع المنا المالية المالي

# مراكز اسلاميه كى طرف سے فنخ نكاح

لیعنی بینی فیراسلامیمما لک بیس مراکز اسلامیه کی طرف

ہے مسلمان خواتین کے نکاح فٹح کرنے کا تھم

**(m)** 

عربي مقاله

حضرت مولا نامحرتق عثاني صاحب مظلم العالى

ترجمه محمد عبدالله میمن

ميمن اسلامك پبلشرز

المنتهى مقالات المناه

(۳) مراكز اسلاميك طرف سفح نكاح المسلمات من قبل يمقال حضرت والارقليم في الحسن نكاح المسلمات من قبل المراكز الاسلامية في بلاد غير اسلامية "كونوال تقرير في قضايا فقهية معاصرة" كى جلد فان بي مثالة به حوث في قضايا فقهية معاصرة" كى جلد فان بي شائع بوچكا ب-

نتهی مقالات آم ا

بم الله الرحل الرحيم

## مراکز اسلامیہ کی طرف سے فنخ نکاح

ليعني

غیراسلامی ممالک میں مراکز اسلامیہ کی طرف سے مسلمان خواتین کے نکاح فنخ کرنے کا تھم

المحسمة لله رب العاليمن، والصلواة والسلام على رسوله الكريم، و على آله و اصحابه اجمعين، و على كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين . امّا بعد :

جمار ہے موجودہ دور میں ایسے غیر ملکی مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو غیر مسلم مما لک میں رہائش پزیر ہیں ،اور جہاں کوئی قاضی نہیں ہوتا ، باوجود یکہ وہاں کے مسلمانوں کواینے بہت سے معاملات میں کسی ایسے قاضی کے فیصلے کی ضرورت

پیش آتی ہے جوان کے آپس کے جھکڑوں کونمٹائے ، خاص طور پروہ خواتین جوشر می اسہاب کی وجہ سے اسپنے شو ہر سے اپنا نکاح فنخ کرنے پرمجبور ہوتی ہیں۔

"دابطه عالم اسلام" كى فقداكيدى كى جزل سكريٹريث كوغيراسلامى ممالك كى بعن ل سكريٹريث كوغيراسلامى ممالك كے بعض" اسلامى مراكز" كى طرف سے اس معاملہ كا ايك سوال آيا كه كيامسلمان خاتون اپنے شوہر سے اپنا تكاح فنح كرنے كے لئے غير اسلامى عدالت كى طرف رجوع كرسكتى ہے؟ اوركيا" اسلامى مراكز" كے لئے جائز ہے كہ اس معاملہ كے لئے

التي مقالات المحالات المحالات

کوئی قائم مقام شری قاضی مقرر کرے؟ اور پھر وہ شری اسباب میں ہے کسی شری سبب کی بنیاد پر اس خاتون کا نکاح فنخ کردے؟ ..... چنانچہ '' اکیڈی'' کی جزل سکریٹریٹ کی طرف سے مجھے ذمہ داری سونی گئی کہ میں اس موضوع پر مقالہ

لکھوں، تا کہ اکیڈی کے آئندہ اجلاس میں اس پر بحث کی جائے۔ بہر حال؛ مندرجہ ذیل سطورای تھم کو پورا کرنے کے لئے کھی گئی ہیں۔واللہ سجانہ ہوالموافق

ندرجہ ذیل سطوراتی مم دیورا کرنے کے سے علی کی جیں۔والتد سجانہ ہوا موالی جہاں تک غیر مسلم قامنی کی طرف مسلمان عورت کے نکاح کو فنٹح کرنے کا

تعلق ہے،تو بیشرعاً معتبرنہیں ،اس لئے کہاللہ تعالیٰ کاارشاد ہے : أَنْ بُحُواَ اللّٰهُ الْكَافِ مِنْ عَلَى الْمُؤْونِيُنَ عَلَى الْمُؤْونِيُنَ مِنْ مِنْ

لَنْ يَجُعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيُّلا (الساء: ١٤١)

"اور برگز نه دے الله کا فرول کومسلمانوں پرغلبه کی راه"

دوسری جگداللہ تعالی نے فرمایا:

يِنا يُهَا الَّذِيُنَ آمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ الْرِيْدُونَ انْ تَجْعَلُوا لِلْهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَانًا مُبِينًا الْمُؤْمِنِيْنَ اتُرِيْدُونَ انْ تَجْعَلُوا لِلْهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَانًا مُبِينًا (النساء: ١٤٤)

" اے ایمان والوانہ بناؤ کا فروں کو اپنار فیق مسلمانوں کو چھوڑ کر، کیاا ہے او پراللہ کا صرح الزام لینا جاہتے ہو''

امام البربكر بصاص رحمة الشعليه السات سي تحت فرمات إلى : و اقتصت الآية النهى عن الاستنصار بالكفار والاستعانة بهم والسركون اليهم و الثقة بهم، وهو يدل على ان الكافر لايستحق والولاية على المسلم بوجه . (١)

(١) احكام القرآن للحصاص ج:٢ ص:٢٩ طبع لاهور

مندرجہ بالا آیت کفارے نفرت طلب کرنے ،اوران سے مدوطلب کرنے ،
اوران پر بھروسہ کرنے ، اوران پراعتا دکرنے سے ممانعت کا تقاضہ کر رہی ہے۔ البذا
اس آیت سے اس بات پر دلالت ہورہی ہے کہ کافرکومسلمان پر کسی طرح کی ولایت ماسل نہیں ہے۔

ہمارے علم کے مطابق نقباء کا اس پر اتفاق ہے کہ کا فرکا مسلمان کے لئے قاضی بنتا جائز نبیس ، اور اس کا فیصلہ مسلمانوں پر نا فذنہیں ہوگا۔ چنا نچے علامہ ابن رشدر حمة الله علیہ فرماتے ہیں :

القضاء خصال مشتركة في صحة الولاية، وهي أن يكون ذكرًا، حرًا، مسلمًا، بالغًا، عاقلًا، واحدًا، فهذه ستة خصال لا يصح ان يولى القضاء الا من اجتمعت فيه، فأولى من لم تجتمع فيه لم ينعقد له الولاية . (١)

عہدہ قضاء کی ولایت کے لئے چندمشترک خصال ہیں، وہ یہ کہ وہ ند کر ہو، آزاد ہو،مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، وا حد ہو۔ بہر حال؛ یہ چھ صفات ہیں کہ کسی کو

قضاء كاعهده ويناصيح نبيل مرجس مين بيصفات موجود مون ، لبذا جس فخف مين بيد

صفات موجود مند مول ولایت تضاءاس کے لئے منعقد ند ہوگی۔

" مجوع شرح المهذب" ميں ہے:

لا يسجوز ان يكون القاضي كافرًا، ولا فاسقًا، ولاعبدًا،

ولا صغيرًا . (٢) 🗻

<sup>(</sup>١) حكاه عن الحطاب في مواهب الحليل ج:٦ ص:٨٧

<sup>(</sup>٢) المجموع شرح المهدب ج: ٢٠ ص: ٢١

به جائز نبیس که قاضی کا فر مو، فاسق مو، غلام مو، نا بالغ مور

علامه شروانی رحمة الله عليه فرمات ين

(وشرط القاضى) أى من تصح تولية للقضاء (مسلم) لأن الكافر ليس اهلا للولاية، و نصبه على مثله مجرد رئاسة لا تقليد و حكم القضاء، ومن ثم لا يلزمون بالتحكم عنده ولا يلزمهم حكمه، الا ان رضوا به . (١)

قاضی کی شرط میہ ہے کہ ایعنی ولایت قضاء کسی کو دینے کی شرط میہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، کیونکہ کا فرولایت کا اہل نہیں ، کا فرکواس جیسے عہدے پر فا تزکرنے سے اس کوصرف سرداری اور سربراہی حاصل ہوجائے گی ، اس کے تھم اور فیصلے کی تقلید

مسلمان کے لئے جائز ندہوگی ،ای وجہ سے فریقین کے درمیان تحاکم سے نتیج میں

كا فركا فيصله فريقين برلا زم نه موكا .....

علامدا بن قدامدرهمة الله عليه فرمات بي

ولا يولى قاض حتى يكون بالغًا عاقًلا مسلمًا حرًا و عدلًا الخ ..... (٢)

\_ لینی قامنی کوولایت حاصل نه ہوگی جتی که دہ بالغ ، عاقل مسلمان ، آ زاداور

عادل ہو۔

فآوی ہندیہ میں ہے:

و لا تصبح ولاية القاضى حتى ينجتمع في المولى شرائط الشهادة، كذا في الهداية، من الاسلام والتكليف

<sup>(</sup>١) حواشي الشرواني على تحقة المحتاج بشرح المنهاج للعلامة الهثيمي ج:١٠ مي:١٠٦

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامة ج: ١١ ص: ٣٨٠

یعنی قاضی کی ولایت سیجے نہیں حتی کہ اس کے اندر شہادت کی شرائط جمع ہو عا تين ، كذا في البدايية : يعني مسلمان هونا ، مكلّف هونا (عاقل مونا) آ زاد مونا الخ علامه ابن عابدين رحمة الله عليه فرمات ين وحياصله أن شروط الشهادة من الاسلام و العقل و البلوغ شروط لصحة تولية و لصحة حكمه بعدها. (٢) خلاصه پیے ہے کہ شہاوۃ کی شرا لط لینی اسلام ،عقل ، بلوغ میسب تولیت قضاء ک صحت کی ،اور تولیت تضاء کے بعد نیلے کے درست ہونے کی بھی شرائط ہیں۔ مندرجه بالا دلائل اورنصوص کی بنیا دیرمسلمان خاتون کے لئے جائز نہیں کہ وہ اینے شو ہر سے نکاح فنخ کرنے کے لئے کا فروں کی عدالت میں رجوع کرے، اورا کرکوئی مسلمان خاتون ایبا کرے گی تو اس کا نکاح فنخ نہیں ہوگا۔ ہاں! اگر کسی فاتون کا نکاح شری طریقے برفنغ ہوجائے۔جس کا بیان انشاء اللہ آ کے آجائے گا۔ اور قانونی طور براس نکاح کے نتنج کونشلیم کرانے کے لئے غیرمسلم عدالت کا سہارا لتے بغیر کو کی سبیل نہ ہوتو اس مقصد کے لئے غیرمسلم عدالت کی طرف رجوع کرنا جائز ہے،اور غیرمسلم عدالت کا فیصلہ شرعاً نکاح کے نشخ کے لئے بنیا د نہ ہوگا، ہلکہ غیر مسلم عدالت كافيصلة قانونى ادارول مين فنغ نكاح كوشليم كرائے كے لئے ہوگا۔ د وسراسوال دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا غیرمسلم مما لک میں'' اسلامی مراکز'' کے لئے میہ

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية ج: ۳ ص:۳۰۷

<sup>(</sup>۲) ردالمختار ج:٥ ص:٣٥٧

جائز ہے کہ وہ شری اسباب کی بنیا دیرمسلمان خواتین کے ان کے شوہروں سے نکاح فنخ كرنے كے لئے شرى قاضى كے قائم مقام بن جائيں؟ ....اس كا جواب بيہ کہ نکاح میں اصل میہ ہے کہ وہ معاملہ شوہر کے اختیار اور قبضہ میں ہوتا ہے۔ للبذا بورت کے لئے جا تزنہیں کہ وہ اپنے آپ کوطلاق دے، یا عام حالات میں اپنے شوہر سے اپنا نکاح تنے کرد ہے۔ نیکن بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں عورت کے لئے بیہ جائز ہوتا ہے کہ وہ اپنا معاملہ شرگ قامنی کے سامنے پیش کرے، اور پھروہ قامنی اپنی ولایت عامہ کی بنیا دیراس عورت کا نکاح شو ہر ہے فتخ کر د ہے اوراس فنٹخ نکاح کے لئے کچھ معروف اسباب ہیں، جن میں فقہا و کا اختلاف جمی ہے، مثلاً شو ہرکا مفقو د ہوجا تا ،شو ہرکاعنین یا مجنون ہونا ،شو ہرکامتعنت ہوت**ا کہ بیوی** کوخر چنہیں دیتا ہے، یا ہوی کوچل سے زیا دہ تکلیف دیتا ہے۔وفیرہ..... کیکن مٰذہب حنفی ، شافعی اور حنبلی میں بیضروری ہے کہ بیٹ نکاح شرمی قاضی کی طرف ہے ہو۔اور مجھےان تینوں مذاہب میں کوئی بات ایسینہیں ملی جس میں قاضى كے علاوہ كى اوركويدافتيارسونياكيا ہو، البذاوہ غيراسلامى ممالك جن يى شرى قاضى موجود نه ہو، ان مما لك ميں رہنے والى مسلمان خواتين كى اس مشكل كا حل ان تیوں نداہب میں موجودنہیں۔ ان حاروں نداہب میں سے صرف ایک نہ ہب ایسا ہے جس میں اس مشکل کا <sup>حل</sup> موجود ہے، وہ ہے نہ ہب ما <del>ک</del>ی۔ چنا نجیہ ندہب مالکی کے نقبها ءاس طرف محتے ہیں کہ جن جگہوں پرایبا شری قاضی موجود نہ ہو جس کے پاس مسلمان اپنے نزاع اور خصومات لے کر جائیں ،ان جگہوں پر بیمکن

ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت مسلمانوں کے نزاع اور خصومات کونمثانے کے لئے شرعی قاضی کے قائم مقام ہوجائے۔اور نقباء مالکید کی کتابوں میں بیمراحت موجود ہے کہ ریتھم تمام معاملات اور خصومات کے لئے عام ہے۔ چنانچے علامہ دسوتی رحمة الله علیہ فرماتے ہیں:

اعلم أن جماعة المسلمين العدول يقومون مقام الحاكم في ذلك، وفي كل امر يتعذر الوصول فيه الى الحاكم أو لكونه غير عدل . (١)

جان لیں کہ اس معاملے میں عادل مسلمانوں کی ایک جماعت حاکم اور قاضی کے قائم مقام ہوجائے گی ، اور ہراس معاملے میں جس میں حاکم اور قاضی تک پنچنا متعذر ہو، یا وہ حاکم غیرعا دل ہو۔

مندرجہ بالا عبارت اس بات پرولالت کررہی ہے کہ بیتھم کہ مسلمالوں کی ایک جماعت شری قاضی کے قائم مقام ہوجاتی ہے، بیتھم صرف ان غیر اسلای ممالک کے لئے نہیں ہے جہاں شری قاضی موجود نہ ہو، بلکہ وہ اسلای ممالک جہاں شری قاضی تو موجود ہو، لیکن وہ عادل نہ ہو، وہاں بھی یہی تھم ہے ۔جیسا کہ مندرجہ بالا عبارت سے بیہ ظاہر ہور باہے کہ مسلمانوں کی جماعت کا قاضی کے قائم مقام ہوناکسی خاص معاملہ اور تضیہ کے ساتھ نہیں، بلکہ بیرقائم مقامی ان تمام قضایا اور معاملات میں ہوگی جن میں حاکم اور قاضی تک پنچنا معقد راورد شوار ہو۔ اس کے ہم فقہاء مالکیہ کود کیھتے ہیں کہ انہوں نے بہت سے معاملات میں جماعت

<sup>(</sup>١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج:٢ ص:٩١٩ باب الفقه

المسلمین کے نیلے کو قاضی کے نیلے کی طرح معتبر مانا ہے، ان کی بعض عبارات مندرجہ ذیل ہیں۔

چنانچ علامه طاب رحمة الله عليه فرمات بين:

ولزوجة المفقود الرفع للقاضي والوالي و والى الماء، و الا فلجماعة المسلمين . (١)

مفقود شوہر کی بیوی اپنا معاملہ قامنی کے پاس ، والی کے پاس ، اور والی الماء کے پاس لے جائے (اگریہ نہ ہوں ، یا عادل نہ ہوں ) تو ور نہ جماعۃ المسلمین کے پاس لے جائے۔

حافية العدوى ميس ب :

(فانها ترفع امرها الى الحاكم) المراد بالحاكم القاضى، كان قاضى أنكحة أو غيرها، و أولى قاضى الجماعة الوالى، وهو قاضى الشرطة، أى السياسة و والى الماء، أى اللذى يأخل الزكوة، وسموا ولاية المياة، لأنهم يخرجون عند اجتماع الناس على المياة، والثلاثة فى مرتبة واحدة، لكن القاضى أحوط، فان لم تجد المرأة واحدة ممن ذكر فترفع أمرها لجماعة المسلمين. (٢)

یعنی وہ خاتون ( جس کا شوہر مفقو دہو چکا ہو ) اپنا معاملہ حاکم کے پاس لے جائے ، ادر حاکم سے مراد قاضی ہے ، جاہے وہ قاضی نکاح ہویا اس کے علاوہ ہو۔ البنتہ بہتریہ ہے کہ وہ پوری جماعت مسلمین کے قاضی اور والی کے پاس لے جائے ،

<sup>(</sup>١) مواهب التحليل للحطاب س: ٤ ص: ١٥٥

<sup>(</sup>۲) حاشیة العدوی ج:۲ ص:۱۲۱

اس سے مراد پولیس کا قاضی ہے، لین ملکی انظام کا قاضی ہو، اور والی الماء ہو، لین کی انظام کا قاضی ہو، اور والی الماء ہو، لین جوز کا ۃ وصول کرتا ہے، اور ان کو'' ولا ۃ المیاہ'' اس لئے کہا جاتا ہے کہ بید والی اس وقت نکلتے ہیں جب لوگ پانی پر (اس کی تقسیم کے لئے) جمع ہوتے ہیں۔ مندرجہ بالا تینوں افر اوا کی درجہ میں ہیں، لیکن قاضی کا ہوتا احوط ہے۔ البتہ اگر وہ فاتون مندرجہ بالا تینوں افر او میں سے کمی کوبھی نہ پائے تو پھر اپنا معاملہ'' جماعت المسلمین'' کے پاس لے جائے۔

الفواكم الدواني ميس بےكه:

لم ينس المصنف على ماترفع له زوجة المفقود، وقد ذكرنا عن خليل أنه القاضى أو الوالى أو جماعة من المسلمين . . (1)

یعنی مصنف رحمة الله علیه نے اس کی وضاحت نہیں کی کے مفقو دشو ہر کی ہوی اپنا تضیکس کے پاس لے کر جائے؟ البتہ ہم نے امام طیل رحمة الله علیه کے حوالے سے یہ ذکر کیا تھا کہ وہ خاتون قاضی کے پاس، یا والی کے پاس، یا مسلمانوں کی

جاعت کے پاس اپنامعالمہ پی کرے۔

علامه و ال رحمة الله عليه فرمات بين:

و قبال القابسي و غيره من القرويين لو كانت المرأة في موضع لا سلطان فيه لرفعت أمرها الى صالحي جيرانها يكشفوا عن خبر زوجها، ثم ضربوا له الاجل أربعة أعوام، ثم عدة الوفاة، و تحل للأزواج، لأن فعل

<sup>(</sup>۱) الفراكه الدواني ج:۲ ص:۱۳۱

الجماعة في عدم الامام كجكم الامام. (١)

علامہ قابی اور ان کے علاوہ دوسرے حضرات نے فرمایا کہ اگروہ خاتون جس کا شو ہرمفقو د ہو چکا ہو، ایسے علاقے میں رہائش پذیر ہو جہاں مسلمانوں کی حکومت نہ ہو، تو وہ خاتون اپنا معاملہ نیک اور صالح پڑ دسیوں کے سامنے پیش کر ہے، وہ لوگ اس کے شوہر کو تلاش کریں، اور پھر چارسال کی مدت انتظار کے لئے مقرر کریں، پھر اس کے بعد عدت وفات گزارے، اس کے بعد وہ عورت شادی کر کے دوسرے کے لئے حلال ہوجائے گی، اس لئے کہ امام کی عدم موجودگی میں جماعت کا حکم امام کی عدم موجودگی میں جماعت کا حکم امام کے حکم کی طرح ہے۔

علامه در ومررحمة الله عليه مسئله ايلاء مين فرمات بين:

فالحاصل أنه يؤمر بعد الأجل بالفيئة، فان امتنع منها أمر بالطلاق، فان امتنع طلق عليسه الحاكم أو جماعة المسلمين . (٢)

فلاصہ یہ ہے کہ ایلاء کی مدت گزرنے کے بعد شوہرکور جوع کرنے کا تھم دیا جائے گا، اگر شوہرر جوع کرنے سے انکار کردے تو پھر اس کو طلاق دینے کا تھم دیا جائے گا، ادر اگر وہ طلاق دینے سے انکار کردے تو پھر جاکم طلاق دیدے گا، یا مسلمانوں کی جماعت طلاق دیدے گی۔

نيزوص كي تعين كم سئله من علامه در دير دحمة الله عليه فرمات بي : واستحسن أن العرف كالنص، كما يقع كثيرًا الأهل

<sup>(</sup>١) التاج و الاكليل للمواق بهامش الحطاب ج: ٤ ص:١٥٦

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير للفردير ج:٢ ص:٤٣٦

البوادي وغيسرهم أن يسموت الأب و لا يوصبي علي أو لاده اعتسمادًا عبلي أخ أو عمّ أو جدّ ، و يكفل الصغار من ذكر، فلهم البيع بشروطه، و يمضى ولا ينقض، و ينبغي أن يكون ذلك فيمن عرف بالشفقة وحسن التربية، والا فلابد من حاكم أو جماعة المسلمين. (١)

مستحن ریہ ہے کہ'' مرف' بہنز لہ''نص'' کے ہے، جیسا کہ اکثر اہل بوادی وغیره میں پیمرف ہے کہ اگر باپ کا انتقال ہوجا تا ہے تو وہ بھائی، چیا،اور داوا پراعتاد کرتے ہوئے اپنی اولا دیر کسی غیر کو وصی نہیں بنا تا، بلکہ ندکورہ حضرات ان بچوں کی کفالت کرتے ہیں، لہذا بی حفرات ان بچوں کی ضرورت کیلئے شرائط کے ساتھ خریدو فروخت کرینگے،البنتہ نیچ کوفتم نہیں کریں گے۔البنتہ مناسب بیہ ہے کہ مندرجہ بالا بشتہ داروں میں ہے جس میں شفقت اور حسن تربیت معروف ہو، اس کوان بچوں کا کفیل بنا یا چائے۔ ورنہ حاتم کو تفیل بنا یا جائے ، یامسلمانوں کی جماعت کو بنا ویا جائے۔

اورعلامه وسوقی رحمة الله عليه في الله كفالت بالنفس "كمسئله مين جهال ميمسئله ہیان کیا ہے کہ دمضمون'' کو 'مضمون لہ'' کے سپر د کرنا ایسے شہر میں درست ہے جہا**ں ب**ر حاکم موجود ہو، اور جہاں سپرد کرنے سے تغیل بالنفس کی خلاصی ممکن ہو، چنا نجہ وہ فرماتے ہیں:

> قوله "ان كان به حاكم" المراد ان كان ذلك البلد اللذي أحضر فيه يمكن خلاص الحق فيه، سواء كان فيه حاكم أو لم يكن، و انما فيها جماعة المسلمين. (٢)

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ج:٣ ص: ٣٠١

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي ج:٣ ص:٣٤٥

ان کے بیالفاظ'ان کان ب حاکم '' سے مرادیہ ہے کہ وہ شہر میں جس میں''مضمون'' شخص کو حاضر کر دینے ہے جق ہے دست برداری ممکن ہو، برابر ہے کہ اس شہر میں کوئی حاکم مقرر ہویا نہ ہو، بلکہ مسلمانوں کی جماعت موجود ہو۔

نيز علا مدوسوقى رحمة الله عليه فرمات بين:

من جملة أمر الغائب فسخ نكاحه لعدم النفقة، أو لتضرر الزوجة بخلو الفراش، فلا يفسخ نكاحه الا القاضى مالم يتعذر الوصول اليه حقيقة او حكمًا، بأن كان يأخذ دراهم على الفسخ، والاقام مقامه جماعة المسلمين (١)

غائب شخص کے معاملات میں سے ایک معاملہ ''عدم نفقہ کی وجہ سے یا خلو فراش کے نتیج میں بیوی کوضرر لاحق ہونے کی وجہ سے اس کا نکاح فنخ کرنا ہے''

را ب سے بیب میں وہ روہ کی اوے کی دبیدے کی ان ما کہ کا تعلق اللہ اس ما کہا اور اور اس میں اس

کرتا ہو۔ورندمسلمانوں کی جماعت'' قاضی'' کے قائم مقام ہوجائے گی۔ مندرجہ بالاعبارات سے ظاہر ہوا کہ فقہاء مالکیہ نیصلے کا اختیار جماعۃ اسلمین

ی طرف ان تمام امور میں سپر دکر دیتے ہیں جن میں' قضاء'' کی ضرورت ہوتی ہے،ادرشری عادل قاضی موجو دنہیں ہوتا۔اس میں کوئی شک نہیں کہ غیر مسلم مما لک

ہے، اور سری عاون فالی موجودین ہونا یہ ان میں بول میں بردی مخوائش اور میں رہنے والے مسلمانوں کے لئے علاء مالکید کے اس قول میں بردی مخوائش اور

وسعت اورآسانی ہے، اوریہ بات معلوم ہے کہ جارے اس دور میں غیرمسلم ممالک

<sup>(</sup>١) حاشية الدسوقي ح:٣ ص:٣٠٢

اللهي مقالات المحال الم

کوا پناوطن بنانے والے مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور ان مسلمانوں کے یہ کمن نہیں ہے کہ دہ اپنے معاملات مسلمانی ملکوں کی عدالت میں پنیش کریں۔
جبکہ آج عدالتوں کی بہت بوی تعداد شرق احکام کی پابند نہیں ہے، یہاں تک کہ اسلامی ممالک میں بہت والی مسلمان اسلامی ممالک میں رہنے والی مسلمان خواتین کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جارہا ہے، چنا نچہ دہ خواتین اپنے شوہروں کی طرف سے شدید تختی کا سمامنا کرتی ہیں، اوران ممالک میں ان کے عزیز واقارب طرف سے شدید تختی کا سمامنا کرتی ہیں، اوران ممالک میں ان کے عزیز واقارب کے ایور شرعاان کے لئے میہ بھی جائز نہیں کہ وہ اپنا معاملہ کا فر بچوں کے سے شدید تا ہوں اب اگر اس معالمے میں ہم مالکیہ کے تول کو نہیں تو اس کے سامنے کے جائز ہیں تو اس کے جائز ہیں تو اس کے گول کو نہ لیں تو اس کے کو کے کو سامنے کے جائز ہیں تو اس کے گول کو نہ لیں تو اس کی سامنے کے جائز ہیں تو اس کے کی جائز ہیں تا تا ہل ہر داشت تکلیف اور مشقت پیش آجا ہے گی۔

ینے بین تا تا بی برداست تعلیف اور مستقت بین اجائے ہے۔

چنا نچہ فقہاء معاصرین کی ایک قابل اعتاد جماعت نے اس معاطے میں الکیہ ''کو لو افتیار کیا ہے، اور دیار ہندیس برطانیہ کے تسلط کے دور میں اس تول پر ممل کرنے کی ضرورت چیش آئی تھی، جس وقت کہ غیر مکلی تا بضین نے شرق عدالتوں پر پابندی لگادی تھی، اور مسلمانوں کے معاملات کے تصفیہ کے لئے غیر مسلم جوں کو مقرر کردیا محیاتھا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے ذاتی اور خصوصی احوال میں بھی فیر مسلم جو نصلے کرنے گئے ) جبکہ ہندوستان میں رہائش پذیر مسلمان کی غالب تعداد فیر مسلم جونے نصلے کرنے گئے ) جبکہ ہندوستان میں رہائش پذیر مسلمان کی غالب تعداد فیر مسلم جونے نصلے کرنے ہو دونقہاء حنفیہ نے اس معاطے میں ندہب مالکیہ کرنے کی دیا، اور حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تعانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پرنیز کی دیا، اور حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تعانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پرایک مستقل کی بنا ایف کی جس کانا م''ال حیلة النا جزۃ للہ حلیلة العاجزۃ "

رکھا، اور اس کتاب کی تالیف کی دوران علا و مالکیہ کے بہت ہے اٹل افخا و کی طرف رجوع کیا، اور پھر مالکیہ کے قول پر فتو کی دیا کہ اس جیسے عمالک میں مسلمانوں کی جماعت کے لئے قاضی کے قائم مقام ہو کر فٹخ نکاح کے جواز کے جو شرقی اسباب جیں ان کی بنیاد پر مسلمان خوا تین کے نکاح کو فٹخ کر تا جا کڑ ہے۔ اور ہند وستان کے تمام علا و نے اس بارے میں ان کی موافقت کی ، اور ان علا و کی موافقت ان کی اس کتاب میں موجود ہے۔ (۱)

مالکیہ کے قول، اور موجودہ دور کے جن علاء نے ان سے موافقت کی ہے،
اس بنیاد پر میری رائے یہ ہے کہ غیر اسلامی ممالک میں'' مراکز اسلامی'' کے لئے
مناسب یہ ہے کہ دہ اس اہم کام کے لئے مسلمانوں کی ایک جماعت بنالیس، لیکن
اس کام کے لئے ان تمام شرائط کا لیا ظاکر نا ضروری ہوگا جوشرمی اعتبار ہے ان کے
فیصلے کو قبول کرئے کے لئے لازم ہیں۔

فقہاء مالکیہ نے جو کچھ بیان کیا ہے، اس کی روشیٰ میں ان شرائط کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے:

مسلمانون كي جماعت كي تعداد

جو جماعت قاضی کے قائم مقام ہوکر کام کرے گی ،اس جماعت کے اشخاص کی تعیین میں علماء مالکیہ کے مختلف اقوال ہیں ، بعض حضرات اس طرف مکے ہیں کہ اس جماعت کے افراد کی کم از کم تعداد تین ہونی چاہیے، چنانچہ شِنْ علیش رحمۃ اللہ

<sup>(</sup>١) الحيلة الناحزة للحليلة العاجزة، حضرت مولانا اشرف على تهانونَّي ص: ١٨٥ تا ١٩٠

فتهى مقالات المحالات المحالات

عليه فرمات بين:

و تعبير المصنف كغيره بجماعة يقتضي أن الواحد لا

يكفى و كذا الاثنان، و به صرح عج . (١)

بعض حصرات نے ذکر کیا ہے کہ کم از کم تعداد دو ہونی چاہیے، چنانچہ علامہ

در دمرر حمة الله عليه "الشرح الكبير" ميل فرمات بين

" و أراد بجماعة المسلمين اثنين عدلين فاكثر "

اس كے تحت علامه دسوقی رحمة الله عليه فرماتے ہيں:

"ظاهره أن الواحد من العدول لايكفي، والذي في كبير

خش و شب نقلًا أن الواحد من جماعة المسلمين يكفي"

پر علامہ در در رحمة الله عليه سے نقل كرتے موئے قول فيمل ذكر كيا ہے،

چنانچەفرمايا كە:

قوله: فإن لم توجد عدالة فالجمع على اصله، أى لأن زيادة العدد تجبر خلل الشهادة، وظاهره أنه يكتفى بثلاثة من غير العدول، ولايسلم هذا، بل اذا عدمت العدول يستكثر من الشهود بسحيث يغلب على الظن الصدق المتأتى بالعدول كما هو القاعدة . (٢)

اگراس جماعت کے افراد میں عدالت نہ ہوتو پھر'' جمع'' اپنی اصل مررہے گی ( لیعنی کم از کم تلین افراد ہونا ضروری ہیں ) اس لئے کہ تعداد کی زیاد تی شہاد ہ کے اندر پائے جانے والے خلل کی تلانی کردے گی ، اس سے ظاہر ریہ ہے کہ غیر عدول میں سے تین کی تعداد کافی ہے۔لیکن یہ بات تسلیم ہیں کی جائے گی ، بلکہ عدالت کے

<sup>(</sup>١) منح الحليل للشيخ عليش ٢٠٠٠ ص: ٣٨٥

<sup>(</sup>٢) الدسوقي على الشرح الكبير ج: ٢ ص:٩٥٣

منعدم ہونے کی صورت میں شہود کی کثرت اتنی ہونی جاہئے کہ ان کے سچے ہونے کا ظن غالب ہو، جیسا کہ قاعدہ ہے۔

لبذااحوط بیہ کہ جماعت المسلمین کی تعداد تین ہے کم نہ ہو۔ اوّ لا اس لئے کہ ان افراد میں عدالت کی کی کی صورت تاکہ اختلاف باتی نہ رہے۔ ٹانیا اس لئے کہ ان افراد میں عدالت کی کی کی صورت میں چونکہ تعداد کی کثرت واجب ہے جتی کہ ان لوگوں کے نزد یک بھی جوایک اور دو کی تعداد پر اکتفاء کرنے کے قائل ہیں، جیسا کہ ماسبق میں علامہ در دریا در علامہ دسوتی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات گزر چکیں۔ ٹالٹاس لئے کہ تین کی تعداد پر اعتاد نیادہ ہے، خاص طور پر ہمارے زمانے میں، اس لئے کہ فیصلہ میں صرف ایک آدمی کی رائے بعض اوقات تہمت تک پہنچاد ہیں ہے۔ اور اس لئے بھی کہ لفظ " جماعت " کی رائے بعض اوقات تہمت تک پہنچاد ہیں ہے۔ اور اس لئے بھی کہ لفظ " جماعت " کی طاح ہرتین کے عدد کا نقاضہ کر دہا ہے۔

## جماعت المسلمين كے اوصاف

جہاں تک جماعۃ السلمین کے افراد کی قابلیت اور علمی استعداد کا تعلق ہے، تو فقہاء مالکید نے ''عدالت' کے علاوہ کی اور قابلیت کا ذکر نہیں کیا، اور بیجی شرط نہیں لگائی کہ وہ افراد جمیشہ علاء میں سے جوں لیکن بدیجی بات ہے کہ جو معاملہ اس جماعت کے بارے میں شرگ احکام کاعلم اس جماعت کو ہونا ضروری ہے۔ مشلا اگر وہ جماعت نکاحوں کے بارے میں فیصلے کرتی ہوتو اس جماعت کو اون اضروری ہے جو تکاح کے فتح کے لئے مرحی طریقوں کاعلم ہونا ضروری ہے جو تکاح کے فتح کے لئے شرعی طریقوں کاعلم ہونا ضروری کے اس خون ضروری کے اس جماعت کو مرقرار رکھنے کے لئے شرعی طریقوں کاعلم ہونا ضروری کے اس خون اسروری کے سے خوتکاح کے مون اسروری ہیں، اور نکاح کو برقرار رکھنے کے لئے شرعی طریقوں کاعلم ہونا ضروری

ہے،اوراس سے متعلق دوسرے مسائل کا جاننا ضروری ہے۔

اس وجہ سے مناسب میہ ہے کہ وہ جماعت علما وشریعت پر مشمل ہونی چاہیے،
اور اگر علماء کی مطلوبہ تعداد میسر نہ ہوتو اس جماعت کا ایک ممبر ضرور عالم ہوتا چاہیے،
ورنہ کم از کم اس جماعت کے ارکان قابل اعتماد علماء سے شریعت کے ان احکام کاعلم
ضرور حاصل کر لیس جن کی ان کو ضرورت پیش آتی ہو۔ یا وہ حضرات کمی معاملہ بیس
فیصلہ کرنے سے پہلے اس معاملے کے بارے میں فتہاء اور علماء سے ضرور استنتاء

جماعت کے ارکان کے اختلاف کی صورت میں عمل .

اگروہ جماعت السلمین تین افراد پر مشتل ہوتو کیا ایکے درمیان اختلاف کی صورت میں اغلبیت کی بنیاد پر فیصلہ صادر کر سکتے ہیں؟ فقہاء مالکیہ کی کتابوں میں نے خبیں دیکھا کہ اس مسئلہ سے تعرض کیا ہو، کیکن انکی عبارات سے بین ظاہر ہور ہا ہے کہ جماعت السلمین کا فیصلہ تمام ارکان کے انقاق سے صادر ہوگا، "حکمین" کے بارے میں ان حضرات کے قول پر قیاس کا تقاضہ بھی یہی ہے۔ چنا نچ المدونة الكبرئ میں ہے میں ان حضرات کے قول پر قیاس کا تقاضہ بھی یہی ہے۔ چنا نچ المدونة الكبرئ میں ہے قبلت : فلو أنهما اختلفا فطلق أحدهما ولم يطلق الآخو، قبل : اذا لا یکون هنساک فراق، لأن الی کل واحد منهما ما الی صاحبه باجتماعهما علیه . (۱)

میں نے کہااگر " حکمین " میں اختلاف ہوجائے ، ایک حکم طلاق دیدے ،

(١) المدونة الكبرى للامام مالك ج:٢ ص:٢٥٧

اور دوسراتهم طلاق نددے (تو کیاتهم ہے؟) انہوں نے جواب میں فرمایا: اس

صورت میں میاں ہوی کے درمیان تفریق شہوگ۔

علامه باجي رحمة الله علية فرمات يين

و لو حكما جماعة فاتفقوا على حكم أنفذوه و قضوا به جاز، قاله ابن كنانة في المجموعة: و وجه ذلك أنهما اذا رضيا بحم رجلين أو رجال فلا يلزمهما حكم بعضهم دون بعض . (١)

اگر دوآ دمیوں نے کسی معالمے میں ایک جماعت کو تھم بنایا ، اور وہ جماعت کسی فیصلہ پر شفق ہوگئ ، اور اس فیصلہ کو نا فذکر دیا ، اور اس کے مطابق فیصلہ کر دیا تو لیہ جائز ہے۔ ابن کنانہ نے مجموعہ میں فر مایا کہ اس کی وجہ رہے کہ جب وہ دونوں دو آ دمیوں کے تھم بنانے پریا دو سے زیادہ آ دمیوں کے تھم بنانے پر راضی ہوئے تو پھر

ان میں سے بعض افراد کا فیصلہ ان کے لئے لا زم نے ہوگا۔

اگرہم'' جماعت السلمین'' کے مسئلے کو' حکمین'' کے مسئلے پر قیاس کریں ، یا '' حکمین'' کی جماعت پر قیاس کریں تواسکا نتیجہ یہ ہوگا کہ'' جماعت السلمین'' کا فیصلہ اس وقت نافذ ہوگا جب وہ فیصلہ تمام ارکان کے اتفاق سے صادر ہو، اور اگر ارکان کے درمیان فیصلے میں اختلاف ہوتو وہ فیصلہ نافذ نہ ہوگا۔ لیکن جب ہم آج کے دور کے فیصلوں کے عرف کود کیصتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ اغلبیت کی بنیاد پر فیصلے کے نفاذ کومعتبر مانا جاتا ہے، اگر جمول کی ایک جماعت کوکوئی معالمہ سونیا جائے تو نظا ہر یہ

<sup>(</sup>١) المنتقى للباحي ج:٥ ص:٢٢٧

الله : ٢- الله : ٢- الله : ١٥٩

ہے کہ اغلبیت کی بنیاد پر فیصلہ جائز ہوگا۔اور'' جماعت المسلمین'' بھی جوں کی ایک جماعت کے قائم مقام ہوتی ہے۔بہر حال؛ اس مسئلہ پر مزیدغور وخوض کے لئے ہیہ

مئله موجوده دور کے نقبهاء کے سامنے پیش کیا جار ہاہے۔

فنخ نكاح مين "جماعت المسلمين" كااختيار

جو کھے ہم نے اور ذکر کیا، اس کی روشی میں یہ بات سامنے آئی کہ و مسلمان خواتین جوغیر اسلامی ملکول میں رہائش یذیر ہیں، اور وہ اپنا تکاح فتح کرانا ماہتی ہیں ، توان کیلئے چھٹکارے کا محیح راستہ یہ ہے کہ دواس جماعت کی طرف رجوع کریں جوای غرض کے لئے اس ملک میں علماء کی جانب سے یا "مراکز اسلامی" کی جانب ے بنائی من ہے، اور یہ جماعت اس سلسلے میں وہ تمام اقد امات جوشری اعتبار ہے لازم ہیں،ان کوا ختیار کرے،اور تمام ضروری اقد امات کرنے کے بعد،اوراس بات کی یقین د بانی کے بعد کہ نفخ نکاح کو جائز قرار دینے کے تمام شری اسباب پائے جابے میں ، اس جاعت کے لئے یہ جائز موگا وہ یا تو اس فاتون کا تکار مح کردے، یا شوہر کی طرف سے نائب بن کراس خاتون کوطلاق دیدے، یا شو ہر کے مفقور ہونے کی صورت میں شوہر کی موت کا فیصلہ کردے، جبیبا کہ کتب فقہ میں تقصیلات موجود ہیں ،اوراس جماعت کا فیصلہ شرعی اعتبار سے معتبر مانا جائے گا ،اور عدت گزارنے کے بعداس فاتون کے لئے دوسرے شوہرے تکاح کرنا جائز ہوگا۔ چونکہ جماعت کا یہ فیصلہ غیراسلامی ممالک میں قانونی اعتبار سے معتبرتبیں مانا جائے گا،اس لئے'' جماعت اسلمین'' کی طرف سے نسخ نکاح کے بیلے کے بعد

والله سبحانه و تعالىٰ اعلم.

نتهی مقالات ۱۲۱

# اسلامی ملکوں میں غیرمسلوں کے ساتھ

اچپاسلوک کرنے کا تھم

(r)

مربی مقاله حضرت مولا نامحرتقی عثمانی صاحب مظلیم العالی

> زجه محرعبدالله میمن

ميمن اسلامك پبلشرز

لنتي مقالات المسلمة المات المسلمة المات المسلمة المات المسلمة المات المسلمة المات المسلمة المات المات

(۳) اسلای ملکوں بیل فیرسلوں کے ساتھ اچھ اسلوک کرنے کا تھم یہ مقالہ حضرت والا مظلیم نے ''ساعۃ الاحکام الشرعیۃ فی علاقۃ اسلمین بغیرہم'' کے عنوان سے رابطہ عالم اسلامی کے تئیرے اجلاس منعقدہ مکۃ المکرمۃ ،سعودی عرب، بتاریخ ۲ تاہم رفروری اجلاس منعقدہ مکۃ المکرمۃ ،سعودی عرب، بتاریخ ۲ تاہم رفروری سنوی میں پیش کرنے کے لئے تحریفر مایا تھا، یہ مقالہ 'نہ حصوت فی قضایا فقہیۃ معاصرہ ن'ک جلدانی بیں شائع ہوچکا ہے۔ الله : ۲ منالات بسم الله الرحم الله الرحم

## اسلامی ملکوں میں غیرمسلموں کے ساتھ

### اچھاسلوك كرنے كاشرى تحكم

الحمد لله رب العليمن، والصلواة والسلام على سيدنا و مولانا متحمد والمنبى الأمين، وعلى آله و اصحابه اجتمعين، وعلى كل من تيعهم باحسّان الى يوم الدين. اما بعد .

بیمقالہ دمسلم علاقوں بیں غیر مسلموں کے ساتھ ویٹری احکام کی اعلیٰ ظرفی ''
کے بیان پر شختل ہے، فاص طور پر وہ احکام جو کلی تعلقات سے تعلق رکھتے ہیں۔
اس بیں کوئی شک نہیں کہ 'اسلام' 'پوری انسا نیت کو صرف ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت لانے اور تمام انبیاء پر اور تمام رسولوں پر اور قیامت کے دن پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، اور زندگی کے تمام معاملات اور حالات میں اللہ کی شریعت پر ممل کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور زندگی کے تمام معاملات اور حالات میں اللہ کی شریعت پر ممل کرنے کی دعوت دیتا ہے، کین 'اسلام' ان چیز وں پر ایمان لانے کے لئے کسی پر جبر واکراہ نہیں کرتا، بلکہ دعوت کے طریقے پر اور عملی اسالیب سے دلائل قائم کر کے جبوں کی روشی میں بیکام انجام و بتا ہے،
میں بیکام انجام و بتا ہے، اور شک وشبہات دور کرتے ہوئے بیکام انجام و بتا ہے،
میں بیکام انجام و بتا ہے، اور شک وشبہات دور کرتے ہوئے بیکام انجام و بتا ہے،
میں کرتا، کار جس شخص کا اسلام لانے کا ارادہ ہو، اس کے سامنے تی ظاہر ہوجائے۔

لتبي سقالات الهر: ١

الدجل شانه كاارشادى:

لَا اِكُوَاهَ فِي اللَّذِيْنِ قَلْهُ تَبَيَّنَ الرُّشُدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنُ يُكُفُرُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُلْفَى لِمِالطَّاعُونِ وَيُومِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُلْفَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ . (ابتره: ٢٠٦)

اس میں کوئی شک نہیں کہ 'اسلام' ایمان اور کفر کے درمیان تفریق کرتا ہے، اس حیثیت ہے کہ ایمان' اللہ تعالی کی رحمت اور اس کی رضا مندی کا سبب ہے، نیز اس کا بدلہ ووقعت ہے جو اللہ تعالی نے آ فرت کی ابدی زندگی میں ایمان والے بندوں کے لئے تیار کی ہے۔ جبکہ ''کفر' اللہ تعالی کی نارافسکی اور آخرت میں اللہ کے عذاب کا سبب ہے۔ اور ''ایمان' اللہ تعالی کو پندہے، جبکہ ' کفر' اللہ تعالی کو پندہے، جبکہ ' کفر' اللہ تعالی کو پندہے، جبکہ ' کفر' اللہ تعالی کو پندہے۔ جبکہ ' کفر میں برابر کونا پندہے۔ لہذا طبعی بات بیہے کہ مؤمن اور غیر مؤمن اللہ تعالی کی نظر میں برابر مؤمن اور غیر مؤمن آپس میں دوست اور و فی فہیں ہو سکتے ، اور اس طرح مؤمن اور غیر مؤمن آپس میں دوست اور و فی فہیں ہو

كَتْ ، الله تعالى كا ارشاد ب : لَا يَتَّبِعِدِ الْمُوْمِنُون الْكَافِرُونَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤمِنِيْنَ .

بيزالله تعالى كاارشادى :

یایُها الَّذِیْنَ آمَنُوا لا تَتَخِلُوا الْیَهُودُ وَ النَّعْلَادِی اَوْلِیَاءَ ، بَعْفُهُمُ اَوْلِیَاءً ، بَعْضُهُمُ اَوْلِیَاءً بَعْضِ وَ مَنْ یَتُولَّهُمْ فَاللَّهُمْ مِنْهُمْ (المالدة: ١٠) لیکن اپندیده چزا مخراوار معرم ایمان "به اوروه اعمال تا پندیده میل جوایمان کم مقتضی کے فلاف میں الیکن کفار اور غیرمسلم اپنی وات کے اعتبار سے ناپندیده موتی تو اسلام لانے کی دعوت بی ان کی ناپندیده موتی تو اسلام لانے کی دعوت بی ان کی

طرف متوجه ند ہوتی ، ند بی مسلمان ان کے عقائد کی اصلاح کی کوشش کرتے ، اور ان کواللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرتے ،جیسا کہ بہودی فیر بہودی کی ذات کونالیندکرتے ہیں،اس لئےان کے ہاں دوسرول کواسے دین کی طرف دوس دسے ی منیائش نیس ،اس لئے مسلمانوں کے لئے غیرمسلموں کے ساتھ دوی کی اجازت نہ ہونے کے باوجوداسلامانسانیت کی بنیاد برغیرمسلموں کے ماتھ معاملات کرنے سے منع نهیں کرتا، بشرطیکہ وہ معاملات عدل وانصاف، ہمدردی، تعاون علی الخیراور دفع شر، د نع ظلم اور تیکی اور صله رحمی کی بنیا دیر بول، بلکه اسلام مسلمانوں کو بیتھم دیتا ہے کہ وہ حقوق انسانی جس میں مسلمان اور کافر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، ان حقوق کے احرام کی بنیاد بر غیرمسلموں کے ساتھ زندگی مراری، البذا اسلام نے مسلمانوں کواس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ غیر حالت جنگ میں فیرمسلموں كے ساتھ ايذاء اور تكليف دينے كاسلوك كريں ، جاہے وہ تكليف بدنى مو، يا ذہنى مو،فقهاءكرام في يهال تكفراياكه:

لوقال ليهودي أو مجوسى: ياكافر ، يأثم ان شق عليه . (١)

اگر کوئی مسلمان کسی بیرودی یا مجوی کود کافر' کیے، اوراس سے اس کو تکلیف ہو، تو وہ مسلمان گنهگار ہوگا۔

اہل ذمہ کے ساتھ سلوک

وہ غیرمسلم ذی جواسلامی ملکوں میں معاہدہ اور امان کے ساتھ رہتے ہیں،

(١) الفتاري الهندية، ص: ٢٤٨، كتاب الحظر والاباحة، الباب الرابع

النبيء عالات المستحد المد: ١

"اسلام" ان کے انسانی حقوق اور شہری حقوق کا اعتر اف کرتا ہے اور ان حقوق کے بارے میں ان کے اور ان حقوق کے بارے میں ان کے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی فرق فیس رہتا ، سوائے ان لوگوں

ے جواللہ کی زمین میں اللہ تعالی کی شریعت نا فذکرنے میں خلل انداز ہوں۔

حضورا قدس ملی الله علیه وسلم کا ارشاد ب

من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة، و ان ريحها يوجد من مسيرة أربعين عامًا . (١)

یعنی جو مخص می معابد ذی کولل کرے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں یائے گا، جبکہ

جنت کی خوشوو یا لیس سال کی مسافت تک آئے گی۔

ا يك اور صديث يس صنورا قدي ملى الله عليه وملم في ارشا وفر مايا: من قتل معاهدًا في غير كنه، حرج الله عليه الجنة . (٢)

جوهض معابد کوونت کے بغیر قل کروسیا و افتد تعالی اس پر جنت حرام کرو یکا۔

علامداین كثير جزرى دحمة الله عليه ال في تشريح بين فرمات بين:

كنه الأمر : وقته و حقيقته، والمراد به هنا وقت . ٣٠)

من كذا مرادونت اور هيفت ماوريهان بركنه مراد ونت م

حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ تفاتی عند سے روایت ہے کہ حضور اقدی صلی اللہ

عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

من قتل نفسًا معاهدة له ذمة الله و ذمة رسوله، فقد الحفر بسلمة السلمة فلا يرح والحة الجنة، و إن ريحها ليوجد من

<sup>(</sup>۱) صبحیت بعماری، کتاب المعهاد، باب الم من قتل معآهدًا

<sup>(</sup>٢) ابر داؤد، كتاب الحهاد، باب في الرفاء للمعاهد

<sup>(</sup>٣) حامع الأصول لابن كثير، ج:٦ ص:٠٥٠

مسيرة سبعين خريفًا. (١)

جو محض ایسے معاہد تنس کو آل کرد ہے جس کے لئے اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے رسول کا ذمہ ہے ، اس نے اللہ کے عہد کو تو ثر دیا ، ایسا محتفی جنت کی خوشبونہیں پائے گا جبکہ جنت کی خوشبوستر سال کی مسافت تک یا کی جائے گی۔

ایک مدیث میں حضورا قدس صلی الله علیه وسلم سے روایت کیا گیا ، آپ نے

فرمايا :

الا من ظلم معاهدًا، أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته، أو الحذ منه شيئًا بغير طيب نفس فانا حجيجه يوم القيامة. (٢) خبردار! جوهم كى معاہد تى كماتح ظلم كرے، يااس كى تى كوكم كرے، اوراس كى طائت سے زياده كااس كومكلف كرے، يااس كى كوئى چيزاس كى خوش دلى كے بغير لے لے تو قيامت كے روز ش اس كى طرف سے دليل ميں غالب آئے

والا بول كا\_

جیما کدایک دوسری مدیث مین حضور اقدس صلی الله علیه وسلم سے مروی

: 2

من آذی ذمیا فانا خصمه، و من کنت خصمه خصمته یوم القیامة . (۳)

<sup>(</sup>١) ترمذي، كتاب الديات، باب ماجاء فيمن قتل نفسا معاهدة، حديث نمبر ١٤٠٣

<sup>(</sup>٢) ابوداؤد، كتاب المعراج والإمارة، باب تعشير أهل الذمة، حبيث نمير ٥٤ ، ٢٠، في استاه مجهولان

 <sup>(</sup>۳۶) احرجه المعطيب، كما في المعامع الصغير للسيوطي، و قال العزيزي: حديث منكر، السراج المنير

للعزيزى، ج:٤ ص:٢٤٤

آپ ملی الله علیه وسلم نے فر ما یا کہ جوکسی ذمی کو تکلیف کہنچا کے تو میں اس کی طرف سے میں خصم بنوں گا تو قیامت کے روز طرف سے جھم بنوں گا، اور جس کی طرف سے میں خصم بنوں گا تو قیامت کے روز اس سے جھم اکر اکروں گا۔

اور علامہ کا سانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مدیث بیان کی ہے، جس کی نسبت حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے کہ آپ نے فرمایا:

فـان قبـلـوا عـقد الذمة فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين و

عليهم ما على المسلمين . (١)

یعنی کفارا گرعقد ذر مه کوتیول کرلیس تو ان کو بتا دو که ان کے وہی حقوق ہیں جو مسلمانوں کے حقوق ہیں ، اور ان پر وہی ذرمہ داریاں ہیں ، جو ذرمہ داریال مسلمانوں پر ہیں ۔

بیحدیث اگر چدمدیث کی مشہور کتابوں میں جھے نہیں ملی الیکن اس مدیث کے معنی میچ میں ، اور فقہاء کے نز دیک شرعاً معتبر ہے ، جبیبا کہ منظریب آجائے گا۔ حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء راشدین فیرمسلمین میں سے

الل ذمه کی حقوق کی حفاظت کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت محربن خطاب رضی اللہ تعالی عنداہل ذمہ کے حالات کا جائزہ لینتے رہیے تھے، اورمسلمانوں کواس بات کی تاکید فرمایا کرتے تھے کہ وہ اہل ذمہ کو تکلیف نہ دیں۔ چنا فچے امام طبری

رحمة الله عليہ نے بيروايت نقل كى ہے كەحفرت عمر بن خطاب رمنى الله تعالى عند نے بھر ہ كے وفد ہے فرمایا:

(١) بدائع الصنائع، كتاب السير ج:٧ ص:١٠٠

لتبي مقالات

لعل المسلمين يفضون الى اهل اللمة بأذى؟ " ثمايدسلمان زميوں كوتكليف كهنچاتے بيل''

جواب میں انہوں نے کہا:

لا تعلم ألا الوقاء (١)

ود جمیں تو صرف عقوق کی ادائیگی کاعلم ہے'

بہر مال! اہل ذمہ کے حقوق کی ادائیگی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے پہلے ان کے مقاصد میں سے سب سے بوا مقصد تھا، چنا نچہ وہ

ومیت جوانہوں نے اپنے بعد آنے والے خلیفہ کے لئے کی، دنیا سے رفصت

ہوتے وقت بھی اس کی تا کیدے عافل نہیں ہوئے ، چنا نچدان کے وصیت میں سے

ہے کہ انہوں نے فر مایا:

و اوصیسه بسنمة السله و ذمة رمسول السله صلى الله علیه وسلم ان یوفی لهم بمهدهم، و أن یقاتل من ورائهم، و لا یکلفوا الا طاقتهم. (۲)

اور میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کی وجہ سے بیرومیت کرتا ہوں کہ ان کے عہد کے مطابق ان کے حقوق ادا کرو گے، اور ان کی حفاظت کے لئے تال کرو گے، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان کو تکلیف نہیں دو گے۔

حضرت على بن انى طالب رضى الله تعالى عند يمروى بي كرانهون في مايا:

(۱) تاریخ الطبری ج:۵ ص:۲۱۸

<sup>(</sup>٢) بعاري، كتاب المناقب، باب قصة البيعة والإنفاق على عثمان رضي الله عنه، حديث نمبر: ١٣٧٠

۷۰)----

انسما قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم كأموالنا، و دمائهم

كدماننا . (١)

انہوں نے عقد ذمہ کواس لئے تبول کیا ہے تا کدان کے مال ہارے مالوں

ک طرح ،اوران کی جان ہماری جانوں کی طرح ہوجا کیں۔

مندرجہ بالا اصول کی بناء پرفتہاء مسلمین نے اس کی صراحت کی ہے کہ مسلمانوں پرلازم ہے کہ دورکریں ملے اوران کی حفاظت کریں

ے، چنانچہامام محمد بن حسن الشہوائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں : لکن السمسلسسنہ حسن أعرضاه هی اللہ قرف الدرور و دو

لأن السمسسلسميين حين أعنطوهم الذمة فقد التزموا دفع الظلم عنهم، وهم صاروا من أهل دارالاسلام . (٢)

اس لئے کے مسلمانوں نے جب دمیوں کوذمداور عہد دیدیا تو انہوں نے ان

ے علم کے دفع کا انتزام کرلیا ، اوراب ذی "الل دارالاسلام"، ہو گئے۔ اورفقہا مسلمین نے بمیشد حکام کواس ہات کی تاکید کی ہے کہ ان کے ساتھ

ا چھا سلوک کریں ، اور ان کے حالات کی محرانی کریں۔ چنا نچد امام ابد بوسف رحمة الله علیه بادشاہ بارون رشید کو وصیت کرتے ہیں ، اور غیرمسلم ذمیوں کے بارے

يسان عفرماتين:

وقد ينبغي يا امير المؤمنين أيدك الله أن تتقدم بالرفق باهد ينبغي يا امير المؤمنين أيدك محمد صلى الله عليه

(١) بدالع الصنائع للكاساني ج:٧ ص:١١١

(٢) شرح السير الكبير للسر بحسى ج: ١ ص: ١٤٠ طبع دائرة المعارف سنة ١٣٣٥، ووابعيع أيضًا كتاب

الإم للشافعي ج:٤ ص:١٢٨٠١٢٧، و المهلب ج:٢ ص:٢٧٢ ، وكشاف لقناع ج:١ ص:١٢٩

وسسلم والتنفيضة لهيم حتى لا ينظلموا، ولا يؤذوا، ولا يكلفوا فوق طاقتهم (١)

اے امیر المؤمنین! اللہ تعالی آپ کی مدد کرے، آپ کے لئے مناسب ہے ہے کہ وہ اہل ذمہ جو آپ کے نبی اور آپ کے پتا کے بیٹے جناب محمد رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کے ذمہ میں ہیں، ان کے ساتھ نری سے پیش آٹا، اور ان کا خیال کرنا،
اللہ علیہ وظلم نہ ہو جائے ، اور ان کو ایڈ اومت وینا، اور ان کو کسی ایسے کا م کرنے کا
مکلف مت بنانا جس کی ان کے اندر طاقت نہ ہو۔

امام او ذای رحمة الله علیه کو جب بیاطلاع ملی که جبل لبنان کے رہنے والے بعض ذمی امیرالمؤمنین کی اطاعت سے نکل کے ہیں، اورانہوں نے نیا طریقدا فقیار کر ایا ہے، اس زمانے میں شام پر صالح بن علی کی حکومت تھی، جوم مای حکومت کے ایک حکم ان تھے، انہوں نے جبل لبنان کے تمام ذمیوں سے لڑائی کی ، اوران کوجلا وطن کردیا۔ اس وفت حضرت امام او زاعی رحمة الله علیہ نے ایک طویل خطاکھا، جس

فله في ماله و العدل عليه مثلها، فانهم ليسوا بعييد فتكونوا من تحويلهم من بلد الى بلد في سعة، و لكنهم أحرار . (١)

جبل لبنان کے رہنے والے ذمیوں کو جلا وطن کیا گیا، جبکہ ان ذمیوں بیں الیے بھی تھے جوا بر المؤمنین کی اطاعت سے نظنے والوں بیں شامل جبیں تھے، جوا پی جماعت کو آل کیا گیا، اور جماعت کے ساتھ متنق نہیں تھے، چنا نچہ ان بیں سے ایک جماعت کو آل کیا گیا، اور باقی لوگ اپنی کی طرف لوٹ کئے، تو خاص لوگوں کے برے عمل کی وجہ سے تمام لوگوں سے کیسے موا خذہ کیا جا سکتا ہے؟ کہ ان کو ان کے گھر وں سے اور ان کے مالوں سے نکال دیا گیا، اور بیشک ہمارے پاس سے بات پیٹی ہے کہ اللہ تعالی کا تھم یہ بالوں سے نکال دیا گیا، اور بیشک ہمارے پاس سے بات پیٹی ہے کہ اللہ تعالی کا تھم یہ جب کہ خاص لوگوں کے حرمت ہے، اور مال بیں بھی جس میں جان کی جماعت کی جان کی جان کی حرمت ہے، اور مال بیں بھی جس کی جان کی حرمت ہے، اور مال بیں بھی جس کی جان کی حرمت ہے، اور مال بیں بھی جان کے مثل انسان کی حرمت ہے، اور مال بیں بھی جان کے مثل انسان کی جانے گا، کیونکہ وہ کو کی غلام تیس جیں کہ ان کو ایک شہر سے جان کے مثل انسان کیا جائے گا، کیونکہ وہ کو کی غلام تیس جیں کہ ان کو ایک شہر سے جان کے مثل کی خوائش ہو، بلکہ وہ لوگ آز اد ہیں۔

امام ابوعبید قاسم بن سلام رحمة الشعلیہ نے بہت مثالیں ذکر کی ہیں، جو غیر سلم ذمیوں کے مخاطح میں مسلمانوں کی احتیاط پر دلالت کرتی ہیں، اوران کے اموال سے فائدہ اٹھانے سے احتراز پر دلالت کررہی ہیں، اگر چہدہ ان اشیاء میں سے ہوں کہ حرف عام میں ان کے مالکوں کی طرف سے توسع پائی جاتی ہو، ہم ان میں سے بعض مثالیں یہاں نقل کرتے ہیں۔

(۱) حفرت ابوا مامه حفرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها سے مروی ہے کہ ایک فخص نے آپ سے سوال کیا، اور کہا کہ ہم ذمیوں کے پاس سے گزرتے میں، تو ہم ان سے بچے بو یا در کوئی چیز لے لیتے ہیں؟ معزت عبداللہ بن عباس رضی الله تعالى عنمانے جواب و يا كمان كے " ذمه" كى وجه عنتمهارے ليے ان كى كوكى چیز طلال نہیں ، مگروہ چیز جس برتم نے ان سے سکے کی ہو۔ (٢) حفرت مصعة رحمة الله علية فرمات ميل كميس في حضرت عبدالله بن عباس رمنی الله تعالی عنهما ہے سوال کیا کہ ہم ذمیوں کی زمین میں حلتے ہیں تو ہم ان سے کھے لے لیتے ہیں؟ انہوں نے ہو جما کہ بغیر قیت کے؟ میں نے کہا کہ ہاں، بغیر قیت کے لیے ہیں، انہوں نے یو جما کدایس چیز کے بارے میں تم كيا كہتے ہو؟ ميں نے كها كہم اس كو طلال بجھتے ہيں ، اور اس كے استعمال ميں كوكى حرج محسوس نبیس کرتے ، حضرت عبد الله بن عهاس رضی الله تعالی عنها نے فرمایا : تم وای بات کیے ہوجوائل کاب نے کی تقی : لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْاَمِّيِيْنَ سَبِيْلٌ، وَ يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَادِبَ (آل عمران: ۲۵) وَ هُمُ يَعُلَمُونَ (m) حضرت طلحه بن معرف رحمة الله عليه فرمات بي كه حضرت خالد بن وليد رضى الله تعالى عند في ارشاد فرمايا: تين افراد برامارت كيليخ تين قدم ممى مت چلو، ذى اور معابد کے مال میں سے سوئی کے برابریااس سے زیادہ مال کیکراسکے مال میں کی کرنے كيلي تين قدمت چلو،امام اسلمين كودموكرد يكر بغاوت كرف كيلي تين قدمت چلو-(٣) کیلی بن ابی کثیر رحمة الله علیہ ہے مروی ہے کہ و وفر ماتے ہیں کہ ابوعب

الله مولى سعد في مايا: الوحيد الرحن عصروى ب، الوعبيد كواس بار عدي شك مو کیا۔ فر مایا کہ میں حضرت سعدرضی الله تعالی عند کے ساتھ سفر میں تھا ، ایک یا خ ك ياس بم ينيح قورات كى تاريكى في بيس كميرليا \_ دوسرى مديد بين بدالفاظ ہیں کہ، ذمیوں عل سے کی ذی کے باغ کے باس پینے قررات آگئے۔ ہم نے اس باغ کے مالک کو تلاش کیا، وہ مالک جمیں ٹیس ملاءتو حضرت سعدرضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: اگرتم کوید بات خوش کرتی ہے کہتم کل قیامت کے روز الله تعالی سے مسلمان ہونے کی حالت طاقات کروہ تو اس باغ میں سے کی چرکی کی مت کرنا۔ راوی فرماتے ہیں کہ ہم نے رات بھو کے ہونے کی حالت میں گزاری جی کے مج ہوگئ ۔ (۵) ا حضرت وليد بن مسلم حضرت سعيد بن حيد العزيز رحمة الله ست روایت کر نے ہیں کہانہوں نے فر مایا کہ حضرت ابوالدروا ورمنی اللہ تعالی عنہ جب سنر کے دوران ڈمیوں کی کسی ہیں اتر تے تو سوائے اس کے کہان کے بیال يانى لى ليس، اوران كرساييب فائدوا فعاليس، اوران كرجراه كابول بساييد جانوروں کو چرالیں ،اس کے ملاوہ کو کی چیزان سے ندلیتے ،اوران چیزوں کے عوض بھی ان کوکو کی چیزیا ہے دینے کا عظم دیتے ۔ حضرت ولید حضرت عثان بن الی عا تکہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں کے فرمایا کہ ایک مرتبہ حفزت عبادة بن صامت دشی اللہ تعالی عندایک گاؤں کے یاس سے گزرے،جس کو' دمر' کہاجاتا تھا، اوریہ' غوط' کی بستیوں یں ہے ایک سی تھی ،آپ نے اینے غلام کو تھم دیا کہ نیر "بردی" کے کنارے ہموار

زیمی سے ایک مسواک سے آئ، جب وہ فلام جائے لگا تو آپ نے کہا کہ واہی

آؤ، دیکھوا وہ مسواک شن دے کرلانا، اس لئے کدوہ مسواک عنقریب سو کھ جائے گی، اور سو کھنے کے نتیج میں وہ حلب بن جائے گی جوشن کے ذریعہ فروفت کی جاتی ہے۔

(2) حضرت ولید فرماتے ہیں کہ اہام اوزا کی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بید روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے اس فض سے فرمایا جوایک فرزوہ میں جائے کا ارادہ کررہا تھا کہ کی کھیت کومت روند نا، اورامام کی اجازت کے بغیر کسی بلندی پرمت پڑھنا، اور ذکھیں کی گھاس لینے سے بھی پر ہیر کرنا (کہیں ایسا نہ ہو) تم بعد ہیں کہو میں نمازی ہوں۔ راوی فرماتے ہیں کہ پھر ایک فیص نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی تو انہوں نے بھی اللہ قات کی تو انہوں نے بھی اس فیص سے بھی اللہ قات کی تو انہوں نے بھی اس فیص سے بھی اللہ قات کی تو انہوں نے بھی اس فیص سے بھی اللہ قات کی تو انہوں نے بھی اس فیص سے بھی اللہ قات کی تو انہوں نے بھی اس فیص سے بھی اللہ قات کی تو انہوں نے بھی اس فیص سے بھی اللہ قات کی تو انہوں نے بھی اس فیص سے بھی اللہ قات کی تو انہوں نے بھی اس فیص سے بھی اللہ قات کی تو انہوں نے بھی اس فیصل سے بھی اللہ قات کی تو انہوں نے بھی اس فیصل سے بھی اللہ تو انہوں نے بھی اللہ قات کی تو انہوں نے بھی اللہ تو انہوں نے بھی اللہ تو انہوں نے بھی اللہ تو بھی تو انہوں نے بھی اللہ تو انہوں نے بھی اللہ تو انہوں نے بھی اللہ تو بھی تو بھی تو بھی تو بھی تو بھی تو بھی اللہ تو بھی تو بھی

(۱) حضرت ولیدین مسلم، خالدین یزیدین مالک سے، وہ اسپے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسلمانوں نے مقام "جابیہ" کاسٹر کیا، ان میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عند بھی تنے، ذمیوں ہیں سے ایک مخص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کے پاس آیا، اور آ کر اطلاع دی کہ لوگوں نے ان کے اگور تو شرف اللہ تعالی عند کے پاس آیا، اور آ کر اطلاع دی کہ لوگوں نے ان کے اگور تو شرف ہوئی ہوگا ہوئے تھے، اور اس ڈھال پر اگور تھے، ملاقات ہوئی، جو ایک ڈھال اُٹھائے ہوئے تھے، اور اس ڈھال پر اگور تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند سے ان صاحب سے کہا: تم بھی ؟ (کیاتم بھی انگور تھے، لو رُنے والوں ہیں ہوگئے ) ان صاحب نے کہا: اے امیر المؤمنین! ہمیں ہوک گی ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند دا ایس قرید کیا : اے امیر المؤمنین! ہمیں ہوک گی ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند واپس تشریف لائے، اور انگور کے مالک کو ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ واپس تشریف لائے، اور انگور کے مالک کو

الكوركي قيت اداكرنے كاتكم جاري كرديا۔ (١) ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عندایک بوڑ ھے یہودی کے پاس سے گزرے جولوگوں سے سوال کرر ہا تھا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، اور اپنے **کم**ر لے آئے، اور اینے ذاتی مال میں ہے اس کو پچھے دیا، اور پھراس کو بیت المال کے فازن کے یاس بھیجا،اوراس سے کہا کہاس کودیکھو،اور جزبیدسینے والوں کودیکھو۔ الله كاتم الرجم نے ان كى جوانى كے زمانے ميں ان كاجزيكمايا ، اور پر بوهايے میں ہم ان کوذلیل کردیں توبیہم نے انصاف نہیں کیا۔اور بیصد قات تو فقرا واور ماكين كے لئے ہيں، فقراءتو مسلمان ہيں، اور بيذى جوابل كتاب ميں سے ہيں، ما کین میں وافل ہیں، پھرآ ب نے اس سے جزیداور تیس ختم کردیے۔ (۲) جہاں تک دوسرے ممالک کے غیرمسلمین کاتعلق ہے، تو ان کے ساتھ تعلقات حالت امن اور حالت جنك بكاعتبار معتلف موتع بين: حالت امن میں غیرمسلم ممالک کے ساتھ تعلقات غیرمسلم مما لک کے ساتھ مصالحت اور امن پیندی رکھنا اگرمسلمانوں کی مسلحت ہے متعارض نہ ہوتو و کونیس قر آنی ہے مشروع اور جائز ہے ،قر آن کریم میں

الله تعالى في ارشاد فرمايا: والله والله والله والله والانعال: ٦١) وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحُ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ والانعال: ٦١)

(١) مندمجة بالا تارابيميدة في كتاب الأموال ين تخريج كي ين، ص:١٩٢١ المروفير ١٩١٠ ١٩٣٠

(۲) کتاب العراج أبي يوسف ص:۲۵۰،۲۵۹

فقهي مقالات المسلمة ال

''اوراگرده صلح کی طرف جھیس ،تو بھی سلح کی طرف جھک جااوراللہ پر بھروسہ رکھ'' حالت امن میں بیاتعلقات عدل وانصاف ،مواسات ، تعاون علی الخیراور دفع شرکی بنیاد پربنی ہیں۔

### (۱) عدل دانصاف

جہاں تک عدل وانصاف کاتعلق ہے تو بیتمام مسلمانوں سے ہر حالت میں للوب ہے۔

الله جل شانه کا ارشاد ہے:

يِناَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسُطِ شُهَدَآءَ لِلْهِ و لَوُ عَلَى اَنْفُسِكُمُ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْآقُرَبِيْنَ . (السآء: ١٣٥)

"اے ایمان والو! عدل وانصاف پرمضبوطی سے جم جانے والے اور خشندی مدال کے لئے سے مگراہ کا مصنوبات اس ایمانی مصنوبات

خوشنودی مولا کے لئے کچی گوائی دینے والے بن جاؤہ آگر چہوہ خود تمہارے اینے خلاف ہو، یا تمہارے مال باب یارشتہ داروں کے'

قرآن کریم میں دوسری جگہ پراس آیت پر عبیہ آئی ہے کہ کسی قوم کے ساتھ بغض اور عداوت مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ مسلمان اس قوم کے

ساتھ عدل وانصاف کے خلاف سلوک کرین۔

چنانچ الله تعالی نے ارشاد فرمایا:

يْنَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِيُّنَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسُطِ وَلَا يَعْدِلُوا اللهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسُطِ وَلَا يَحْدِلُوا اللهُ وَاللهُ مَنَانُ قَوْمٍ عَلَى آلَا تَعْدِلُوا اللهُ فَدُلُوا اللهُ وَ اَقْرَبُ لِلتَّقُولِي . (المائدة: ٨)

"اے ایمان والواتم الله کی خاطر حق برقائم موجا کو، کی اور انساف ك ساته كوابى دي والع بن جاؤ كى قوم كى عدادت تهميس خلاف عدل يرآ ماده ندكر ، عدل كياكرو، وه (عدل) يرجيز كارى كذياده قريب

اور الله تعالی نے خاص صفت کے ساتھ اس کی تاکید فرمائی کہ عدل و انصاف ہرمسلمان پرواجب ہے، حتی کدان غیرمسلموں کے ساتھ معاملات کرنے میں جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی ہو۔

الله تعالى نے ارشاد فرمایا:

وَلا يَجُرِمَنُّكُمْ شَسَانٌ قَوْم أَنْ صَلُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَغَتَّدُوا . (المالدة: ٢)

''جن لوگوں نے تہرہیں مجدحرام سے روکا تھا،ان کی دھنی تہرہیں اس بات يرآ ماده ندكر ب كرتم حد ي كزر جاؤ"

یہ بت کریم مسلمانوں کوان کفار پرزیادتی کرنے سے مع کررہی ہے،جن کفارنے مسلمانوں پران کو مجدحرام میں جانے سے اور عمرہ اداکرنے سے روک کر زيادتي كي هي بمين جب ان كفار كے ساتھ صلح حديب پهوگئ تو مسلمانوں كوان كفاركو ایذاءدیے ہےروک دیا گیا، باوجود یکداس سے پہلےمسلمانوں کے خلاف ان کی زیادتی اس زیادتی کے مقابلے میں کئ گنا زیادہ تھی،جس زیادتی کامسلمانوں نے ان کو پہنچانے کا ارادہ کیا تھا۔

غیرمسلموں کے ساتھ معاملات کے وقت من جملہ اقامت عدل میں سے

نتهي مقالات المحال المح

وعدہ کی وفاداری،اورمصالحت کی شرائط کی پاسداری بھی ہے۔

الله جل شانه كاارشادى :

وَ اَوْ فُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْنُولًا . (بنى اسرائيل: ٢٤) د اور پوراكيا كروتم لوگ اين عهدكو، بينگ عهدكى باز پرس موكن "

وعدہ کی وفا داری کے داجب ہوئے کے بارے میں قرآن کریم کی بہت ک آیات اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث وارد ہو کی جیں، اور بیہ

ا حکام صرف کتابوں کے اندر ہی موجود نہیں ، بلکہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم

اورآپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ، اوران کے بعد مسلمان السی روشن مثالیں چھوڑ کر مجے ہیں کہ دوسری سی توم میں بھی ایفاء عہد کی ایسی مثالیں نہیں مائنیں۔

حضرت مذیفه بن بمان رمنی الله تعالی عنهما اپنے والد حضرت بمان رمنی الله

تعالی عند کے ساتھ مدیند منورہ کی طرف حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے فکلے ، کفار قریش نے ان کونہیں چھوڑا لئے ، کفار قریش نے ان کونہیں چھوڑا

جب تک ان سے بیدوعدہ اورعہد نہیں لے لیا کہتم دونوں مدینہ منورہ جا ؤ کے الیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ال کر قبال نہیں کرو گے۔ چنا نجیراس وعدہ پر

ان دونوں کوچھوڑ دیا، بیدونوں حضرات مدیند منورہ پنچے،اوراس ونت غز وہ بدر تیار تھا،ان دونوں نے بیاراوہ کیا کہ ہم بھی حضورا قدس صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے ساتھ غز وہ

مِن شريك بوجائي بيكن حضورا قدس صلى الله عليه وسلم نے ان دونوں سے فرمایا:

انصرفا، نفي لهم بعهدهم، و نستعين الله عليهم . (١)

(١) صحيح مسلم، كتاب الحهاد والسير، باب الوقاء بالعهد، تكمله فتح الملهم ح:٣ ص: ١٨٨

فتهي مقالات الم

تم دونوں واپس جائے، ان کے عہدادر وحدہ کی دجہ سے ان کوشرکت سے منع فرمایا، اور دعا کی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ان کے خلاف مدد طلب کرتے ہیں۔ بیغزوہ بدر ان غزوات میں سے تھا جس میں مسلمان اپنی تعداد برد حانے کے زیادہ مختاج سے، اور غزوہ بدر کی شرکت ایمان لائے کے بعد سب سے بردا شرف تھا جو صحابہ کرام کو حاصل ہوا۔ دوسری طرف کھ محے مشرکین نے حصرت حذیفہ اور ان کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جوعہد لیا تھا، وہ تکوار کی نوک پرلیا تھا۔ لیکن حضورا قدس سلی اللہ تعالیٰ عنہا سے جوعہد لیا تھا، وہ تکوار کی نوک پرلیا تھا۔ لیکن سے محروم ہونے کو پہند فرمایا، لیکن اس بات کو پہند نبیں فرمایا کہ ان کے صحابہ میں سے محروم ہونے کو پہند فرمایا، لیکن اس بات کو پہند نبیں فرمایا کہ ان کے صحابہ میں سے میں صحابی کی طرف یہ بات منسوب ہو کہ انہوں نے مشرکین کے ساتھ کے ہوئے جہد کوتو ڈرا ہے۔

نتهی مثالات ا ۱۸۱

عليه وسلم سے سناء آپ نے فرمایا:

من كان بينه و بين قومه عهد، فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها، أو ينبذ اليهم على صواء

یعن جس مخض کا کسی قوم کے ساتھ عہد ہوتو وہ نداس عہد کو تو ڑہے،اور نہ کھولے، یہاں تک کداس کی مدت پوری ہوجائے، یا اس عہد کو اکی طرف برابری کی بنیاد پرواپس ڈال دیا جائے۔حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث من کر واپس لوٹ گئے۔ (۱)

طالاتکد حضرت معاویدرش الله تعالی عند نے عہدی مت خم ہونے سے پہلے تال شروع نہیں کیا تھا، بلکداس مدت میں وہ وشن کے شہری طرف جارہے ہے، اور پحرعهدی مدت شم ہونے کے بعدان پر حملہ کیا، کین حضرت عمرو بن عہد رضی الله تعالی عند نے اسکو ' غداری' ' کانام ویا۔ امام خطائی رحمۃ الله علیہ نے فرمایا : و یشب ان یکون عمرو انعا کرہ مسیر معاویة الی ما یتا خم بلاد المعدو، والاقامة بقوب هارهم من أجل أنه اذا هادنهم الی مدة ، وهو مقیم فی وطنه، فقد صارت مدة مسیرة بعد النے مندة ، وهو مقیم فی وطنه، فقد صارت مدة مسیرة بعد النے مندہ المصروبة فی أن لا الفصناء المدة کالمشروط مع المدة المضروبة فی أن لا یغلوهم فیها، فیلمنونه علی انفسهم، فاذا کان مسیرہ الیهم فیل ینام الهدنة حتی ینیخ بقرب دارهم کان ایقاعه بهم قبل فی ایام الهدنة حتی ینیخ بقرب دارهم کان ایقاعه بهم قبل الوقت الذي یتوقعونه، فکان ذلک داخلا عند عمرو فی

(١) أبو داوده كتاب المجهاد، حديث نمير: ٩ ٢٤٥، ترمذي، باب ماجاء في الغدر، حديث نمير:

۱۵۸۰، وقال: حسن صحيح

IAF

تېمقالات

معنى الغدر . (١)

خیال میہ ہے کہ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ

رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمنوں کے شہری سرحدی طرف سفر کرنے ،اور دارالحرب کے

قریب فیام کرنے کواس لئے ناپند کیا کہ جب ان سے ایک مت معینہ تک کے لئے ملے ملے موانے کے بعد لئے مارے موانے کے بعد لئے مارے موانے کے بعد

سنر کرنے کی مت بھی ای مت معینہ کے اندر داخل تھی ، جس مت میں ان کے

ساتھ لڑائی نہیں کرنی تھی ،للذا وہ اس مدت میں اپنی جانوں پر بالکل مامون متھے۔ لیکن جب حضرت معادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنرا ہینے وطن میں زمانہ ملح میں ہوا،

اورانہوں نے دشن کے وطن کے قریب جا کر پڑاؤڈ ال دیا تو گویا کہ دشمنوں کو جس کی تو قع تھی ،اس سے پہلے ہی میرحملہ ہوگیا ، للذا حضرت عمر و بن عبسہ رضی اللہ تعالی

ن ون کا بن کے چہاں کیا مدان یا مہات کا ہوت سرت عنہ کے نزدیک یہ چیز''غدر'' کے مغہوم میں داخل مختی۔

امام ابوعبيدرحمة الله عليه فرمات جي :

قال ينزيد: لم يرد معاوية أن يغير عليهم قبل نقضاء المدة ، و لكنه أراد أن تنقضى و هو في بلادهم، فيغير عليهم و هم غارون، فانكر ذلك عمرو بن عبسة، آلا أن لا يدخل بلادهم حتى يُعلمهم و يُخبرهم أنه يريد غزوهم . (٢)

<sup>(</sup>١) معالم السنن للخطابي، مع تلخيص المنذدي، ج: ٤ ص: ٦٤، البطبعة العربية لأهور ٢٢٩٩ه

<sup>(</sup>٢) كتاب الاموال لأبي عبيد، باب الصلح والموادعة، ص:١٧٦ فقره: ٤٤٨

یزید کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عند کا مدت ختم ہونے سے پہلے ان پر تمله کرنے کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ ارادہ میتھا کہ جب صلح کی مدت ختم ہوتو وہ اینے شهر بی میں ہوں، اور ان بر اس وقت حملہ کریں جب وہ غفلت میں ہوں،حضرت عمر وبن عبسه رضی الله تعالی عنه نے اس پر تکیر فر ما کی ، الا میہ کہ ان کواطلاع کئے بغیران پرداخل ندہوں،اوران کو پہلے سے بتادیا جائے کہوہ ان پرحملہ کررہے ہیں۔ حضرت معاوید رضی اللہ تعالی عنہ نے جوعمل کیا، توموں کی جنگوں کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی ، کہ مدت ملے گزرنے کے بعد اجا تک حملہ کر کے دشمن کے جتنے علاقے کو فتح کرلیا تھا، اس کو باطل کردیا، اور دشمن کے شہر میں داخل ہونے کے بعد اور اس کی بعض زمینوں پر قبصنہ کرنے کے بعد اس کے شہرے واپس لوث محے ، بیسب چھایک دقیق رائے کی بنیا دیر کیا،جس کا ظہار حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالى عندنے فرمایا تھا، تا كەورغ اوراختياط سے تجاوز ند موجائے - ورنديج بات سه ہے کہلے کے زیانے وشمن کے بلاو کی طرف جانا معاہدہ کے خلاف تہیں ہے، جب تک که وه چلنا مسلمانو س بی کی زمین میں ہو، دشمن کی زمین میں داخل ہونا نہ ہو۔ اس کے باوجود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنداس ونت کی الزائی ہے دست بردار ہو مے جس سے دشمن برغلبہ یانے اوراس برفتح حاصل کرنے کی زیادہ امیر تھی۔ جس عہد و بیان کا حضور اقدین صلی الله علیه وسلم نے احتر ام کمیا، وہ صرف صراحت کے ساتھ الفاظ کی شکل کی حد تک محد و زنہیں تھے، بلکہ ان میں وہ عہد و پیان بھی شامل ہیں جودشمنوں کے ساتھ صراخیا نہیں باندھے گئے تھے،لیکن وہ عہدو پیان یا تو عرف کے اعتبار ہے کمحوظ تھے ، اور بحکم الا تضا بھی ملحوظ تھے۔

نتى مقالات المحال

انبی میں سے حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنه، جوحضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تنے کا واقعہ ہے کہ ان کے ڈیانہ کفریس قریش نے ان کواپنا

خط دے کر حضور اقدس ملی الله عليه وسلم کے پاس جيجاء وہ حضور اقدس ملی الله عليه وسلم

کے پاس خط کے کرآ ہے۔ وہ خودا پنا واقعہ مندرجہ ذیل الفاظ ش بیان کرتے ہیں:
ہعشنی قریش الی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه وسلم، فلما
رأیت رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه وسلم القی فی قلبی
الاسلام، فقلت: یا رسول اللّٰه! انی والله لا ارجع الیهم

الاستلام، فقلت: يا رسول الله التي والله لا ارجع اليهم أبدًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انى لااخيس بالعهد، و لا أحبس البرد، و لكن ارجع، فان كان في

تنفسك الذي في نفسك الآن، فارجع، قال: فذهبت، ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت . (١)

لینی قریش نے مجھے حضورا قدس سلی اللہ علیہ دسلم کے پاس مجھجا، جب میں نے مصورا قدس سلی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ م

ہوجو خیال اس دنت ہے، توتم واپس آجانا۔ و وفر ماتے ہیں کہ میں واپس چلا گیا، اور

پھردوبارہ حضوراقدس ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا،اور بین مسلمان ہو گیا۔ دیکھنے!اس واقعہ میں حضور اقدم مسلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی نہیں ہو ہے

(١) ابو داؤد، كتاب المعهاد، باب يستحن الأمام في العهود، حديث نمبر ٢٧٥٨، باستاد صحيح

کہ حضرت ابوراقع رضی اللہ تعالی عند مسلمان ہو کہ ان کے پاس رہ جائیں، جبکہ آپ کے دشمنوں نے ان کواپنا قاصد اور رسول بنا کر جیجا تھا، اس لئے کہ وہ لوگ ان کی

واليسي ك فتظر منه، چناني امام خطابي رحمة الله عليه فرمات إلى :

قوله: "لا أحبس البرد" فقد يشبه أنّ يكون المعنى في ذلك أن الرمسالة تقتضى جوابًا، والجواب لايصل الى المرمل الاعلى لسان الرسول بعد انصرافه، فصار كأنه عقد له العهد مدة مجيئه و رجوعه. والله اعلم (١)

یعی صفورافدس لی الله علیه وسلم کا بیقول که "لا أحب البود"که میل قاصد کواپنی بیاس فی میل الله علیه وسلم کا بیقول که "لا أحب کا نقاضه کرتا ہے، اور جواب محط جیمینے والے تک قاصد ہی کے ذریعہ اس کے واپس جانے کے بعداس کی زبانی پنچے گا، گویا کہ اس قاصدئے ان کا خط لے کرجانے اور واپس آنے کا عہد کیا تھا (اب اگر حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم ان کوروک لیتے تو اس عہد کی خلاف ورزی ہوتی، اس لئے آپ نے ان کوواپس کردیا) واللہ الم

اس سے حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم کی دنت نظراورا حتیاط ملاحظہ کریں کہ حالت امن میں بھی غیر مسلموں کے ساتھ دھو کہ اور بدع ہدی سے پر ہیز فر مایا۔
(۲) الممواسما ق (اظہمار ہمدر دی)

حالت اس میں غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات صرف عدل و انسان اور وفاداری کی حد تک مخصر نہیں ہوتے ، بلکہ پہتعلقات اظہار ہمردی اوراحسان

<sup>(</sup>١) معالم السنن للعطابي ج:٤ ص:٦٣ المطبعه العربية، لاهور ١٣٩١ع

نتهی مقالات الم

كرنے كى حد تك وكنية بين الله تعالى في ارشاد فرمايا:

لا يَسْهَ كُمُ مُ اللَّهُ عَنِنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُو كُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يَعَاتِلُو كُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُسْعُوا اللَّهِمْ عَانَ يَعَرُوهُمْ وَ تُقْسِطُوا اللَّهِمْ عَانَ اللّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينُ . (السنعنة : ٨)

انبی میں سے وہ واقعہ ہے جو بھے احادیث میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ شرکین

کمہ کوشد ید قبط لاحق ہوگیا، جس کے نتیج میں وہ لوگ جانوروں کی ہٹریاں اور کھالیں کھانے پر مجبور ہو مکئے (حضرت) ابوسفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے

تنے ،حضور اقدس ملی الله علیه وسلم کے پاس مدینه منوره آئے ، اور کہا کداے محمد (صلی

الله عليه وسلم) آپ کی قوم ہلاک ہورہی ہے،آپ اللہ تعالیٰ ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ

ان پرے یہ قبط ہٹا دیں ،حضور اندس ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے بارش کی دعا

كى،جس كے بعد بارش مولى،اورقطكىمسيبتان سےدورموكى۔ (١)

حضرت اساء بنت الى بكرومنى الله تعالى عنها فرياتى جين :

قدامت امى وهى مشركة فى عهد قريش و مدتهم اذا عاهدوا النبى صلى الله عليه وسلم مع ابيها، فاستفتيت النبى صلى الله عليه وسلم، فقلت: ان أمّى قدمت وهى راغبة، قال: نعم صلى امّك. (٢)

ر اغبة، قال: نعم صلی امک . (۴) حضرت اساء بنت ابو بکر فرماتی میں کہ میری والدہ جبکہ شرکتھیں میرے یاس اس

زمانے میں تشریف لائیں۔جس زمانے میں قریش کمہ نے حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الاستسقاء، و تفسير سورة الدخان، حديث نمبر 2٨٢١. تا 2٨٢٤

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب الادب، باب صلة المرأة امها، حديث نمبر: ٩٧٩ ٥

كے ساتھ جنت ميں ہوگا معامِرہ كيا تھا، ميں نے حضور اقدى ملى الله عليه وسلم سے سوال كيا، يس في كها: كديرى والده مير ، ياس ضرورت كي لئي آئي بين (ميس ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟) حضور اقدس ملی الله علیہ وسلم نے فر مایا: بال، این والدہ کے ساتھ صلہ رحی کر د۔

حضرت امام محربن الحسن الشيباني رحمة الله عليه "المسير الكبير" مين فرمات بين: عن ابن مروان الخزاعي قال: قلت المجاهد: رجل من اهل المشرك بيني و بينه قرابة، ولي عليه مال، أدعه له؟ قيال: نعم و صله، وبه نأخذ فنقول: لابأس بان يصل المسلم الرجل المشرك قريبًا كان او بعيدًا، محاربًا كان أو ذميًا، لحديث سلمة بن الاكوع قال: صليت التصبيح منع النبسي صبلي الله عليه وسلم فوجدت مس كف بيس كتبغي، فالتفت فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هم أنت واهب لي ابنة أم قرفة؟ قلت: نعم، فُوهبتها له، فهعث بها الى خاله حزَّن بن ابي وهب و هو مشرك، وهي مشركة، و بعث رسول الله صلى الله عليمه ومسلم خمس مأتة دينار الي مكة حين قحطوا، و أمر بملغع ذلك الى ابي سفيان بن حرب، و صفوان بن امية، ليفرقا على فقراء اهل مكة، فقبل ذلك ابو مُسفيان و اہی صفوان، و قال: مایرید محمد بهذا الا ان یخدع شیاننا . (۱)

<sup>1)</sup> شرح السير الكبير للسرمحسي، باب صلة المشرك ج: ١ ص: ٦٩

ابن مروان فزاقی ہے مردی ہے کہ، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابد ہے کہا کہ شرکین میں سے ایک مخض کے ساتھ میری قرابت داری ہے، اور میرااس کے ذیے مال ہے، کیاوہ مال میں اس کے لئے چھوڑ دوں؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، اوراس کے ساتھ صلد رحی کرو، ای ہے ہم دلیل پکڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان مسرک کے ساتھ صلہ رحی کرے ، جاہے وہ مشرک قریبی رشتہ دار ہو، یا دور کا رشتہ دار ہو، میا ہے وہ حربی ہو، یا ذمی ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔اس کی دلیل حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، وہ فریاتے ہیں کہا یک مرتبہ میں نے جعرت اقدس ملی الله علیہ وسلم کے ساتھ منج کی نماز پڑھی ، نماز کے بعد میں نے محسوں کیا کہ میرے کندھے برکی نے ہاتھ پھیرا، جب میں ادھرمتوجہ موا تووه حضورا قدس ملى الله عليه وسلم عظه، آپ نے فرمایا: كدكياتم مجھے ابن قرفد كى بنی مبه کردوں مے؟ میں نے کہا: ہاں، چنا مجہ میں نے ابن قرف کی بین حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کے حوالے کردی ، اور حضور اقدس ملی الله علیه وسلم فے وہ بچی ان کے ماموں جن بن الی وجب کے یاس بھیج دی ، جن ابن الی وہیب بھی مشرک تھا، اوردہ بی بھی مشرکتی۔اورجس زمانے میں مکہ کرمدمیں قط برا،اس زمانے میں حضور اقدى ملى الله عليه وسلم نے يانچ سودينا ريكه كرمه تيجيے، اور ايوسفيان ابن حرب اور صفوان بن امید کو دینے کا تھم دیا، تا کہ بیروینار مکہ مکرمہ کے نقراء میں تقسیم کردیے جائیں، ابوسفیان نے ان دینار کو قبول کرلیا، کیکن صفوان بن امید نے انکار کر دیا اور کہا له مر (ملى الله عليه وملم) ان كي ذريعه ماري نوجوانو ل كودهو كه دينا جاستيني-

نتهی مقالات المحال المح

تاریخ اسلام میں اس جیسی بے شار مثالیں موجود ہیں، ان سب کوہم یہاں جمع کرنائہیں چاہتے، جو مثالیں ہم نے او پر ذکر کیں، بیسب اس بات کی دلیل ہیں کہ کفر اور شرک سے بغض مسلمانوں کو غیر مسلمین سے صلد دحی چیوڑ نے اور ہمدردی جیوڑ نے اور ہمدردی ان مکارم جیوڑ نے پر آبادہ نہیں کرتا، بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ صلد دحی اور ہمدردی ان مکارم افلاتی میں شار کرتے ہیں جب کی پیمیل کے لئے حضور اقدی صلی اللہ علیہ کومبعوث کیا گیا۔

(٣) التھے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون

ای طرح کفروشرک کے ساتھ بغض وعناد مسلمانوں کواس بات پرآ مادہ میں ا کرتا کہ وہ فیر مسلموں کے ساتھ عدل وافساف قائم کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے سے اپنا ہاتھ روک لیں ، اورظلم اورشر کو دور کرنے میں ،اور کمروروں ،ضعیف اور نا داروں کے ساتھ مدد کرنے سے اپنا ہاتھ روک لیں ، ہلکہ نیک اور تقوی پرایک دوسرے کے ساتھ تعاون شربعت اسلامیہ کے ان مبادی میں نیک اور تقوی پرایک دوسرے کے ساتھ تعاون شربعت اسلامیہ کے ان مبادی میں سے ہے جس کا تھم قرآن کریم میں آیا ہے ، چنا نچہ کفار پرظلم اور تعدی نہ کرنے کے سات میں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا :

ينائها الَّذِيُنَ آمَنُوا لا تُجِلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلا الشَّهُرَ الْحَرَامَ وَلا الْهَدَى وَلا الْقَلائِدة وَلا آمِيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَيضُلا مِّنَ اللَّهِ وَ رِضُوانًا وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلا يَجُرِمَنْكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمُ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَ تَعَارَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُولَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى

الْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ای آیت کا شان نزول میہ ہے جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ حدیبیہ کے سال میں جب مشرکین مکہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجتھین کوعمرہ اوا کرنے سے روک دیا تھا،اس لئے بعض مسلمانوں نے مید چاہا کہ چونکہ مشرکین مکیہ نے ایا م ملح میں مناسک جج عمرہ دا کرنے سے ہمیں روک دیا تھا، اس لئے ہم ان ے انتام لیں مے، اس پر بیآیت نازل ہوئی، جس بیں مسلمانوں کو انتام لینے ہے روک ویا، البذابي آيت اس بات ير والات كر ربى ہے كداس آيت ميں جس تعاون کا ذکر ہے وہ غیر مسلمین کے ساتھ تعاون کو بھی شامل ہے، بلکہ میہ آیت غیر سلمین کے سیاق میں نازل ہوگی۔ لہذا اگر غیر مسلمین کے پاس انسانیت کے نفع کے لئے کوئی ایسا لانح عمل ادر ریقہ کار ہو،جس میں شریعت اسلامیہ کے معارض کوئی بات نہ ہوتو مسلمانوں کے لئے اس طریقہ کارمیں اور اس منصوبے میں شریک ہونا ، اور اس بارے میں غیر سلموں کے ساتھ تعاون کرنامستھن ہے، اورخودحضور اقدی مملی اللہ علیہ وسلم نے علف الغفول' میں فیر مسلوں کے ساتھ شرکت کر کے اس کو ثابت کر دیا۔ " طف الغفول" في باشم كے لئے بدى باعث فخر چرتمى ،اس واقعه سے يہلے اہل عرب تعصب اور نعلی بنیاد ہر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے تھے، اور دوسرے قبائل کے ساتھ اس پر معاہرہ کرتے تھے کہ حق پر ہونے یا باطل پر ہونے سے آئممیں بندکر کے ان کے ساتھ تعاون کریں گے'' حلق الفضول'' وہ پہلا معاہدہ تھا جو انسان اورمظاوم کی نصرت کی بنیاد پر اہل عرب نے ایک دوسرے سے عہدلیا تھا، چنانچ قبیلہ بنو ہاشم، قبیلے زہر اور قبیلہ تیم کے سردار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چیا

ز بیر بن عبد المطلب کی دعوت پر عبد الله بن جدعان کے گھر پر جمع ہوئے ، اس وقت حضورا قدس سلی اللہ علیہ وکئے ، اس وقت حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کی عربیس سال تھی ، چنا نچہ ان قبیلوں نے اللہ کے نام پر سیہ معاہدہ کیا کہ ' وہ ضرور بالضرور مظلوم کا ساتھ دیں گے ، جب تک سمندر میں ایک اون کے برابر تری رہے ، اور جب تک معاش میں ایک دوسر رکوتیل دیجاتی رہے ، یہاں تک کہ اس کا حق اوا کر دیا جائے ''

حضرت جبر الله من الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ حضور اقد س ملی الله علیہ وسلم نے السطر مایا:

ما احسب الله بحلف حضرته بدار ابن جدعان حمر النعام و الني اغدر به اهاشم و زهرة و تيم تحالفوا ان يكونوا مع المسطلوم ما بل بحرصوفة، و لو دعيت به لأجبت . (١)

حضور اقد س ملی الله علیه وسلم فے فرمایا کہ بیں اس بات کو پہند نہیں کرتا کہ
دار ابن جدعان میں جو حلف ہوئی تھی اس کے عوض میرے پاس سرخ رنگ کے
اونٹ ہوں ، اور میں اس حلف ہے ہیوفائی کروں ، قبیلہ ہاشم ، قبیلہ زہرہ اور قبیلہ ہیم
نے آپس میں مید معاہدہ کیا تھا کہ وہ مظلوموں کا ساتھ دیں گے ، جب تک سمندر
میں ایک اون کے برابر تری رہے ، اگر دوبارہ مجھے اس جیسے معاہدہ کے لئے وعوت
دی گئی تو میں اس کوقیول کرلوں گا۔

حمیدی رحمۃ اللہ علیہ نے محمہ وعبد الرحمٰنِ ابنی ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ وہ دونوں فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

 <sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ج: ۱ ص:۱۲۹،۱۲۸ بسند فیه الواقدی، و راجع ایضًا: عیون الاثر لابن سید الناس ج: ۱ ص:۹۹

فرمایاکه:

لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفًا لو دعيت به في الاسلام لأجبت، تحالفوا أن يردوا الفضول على اهلها، والا يعز ظالم مظلومًا . (١)

فرمایا کہ میں عبداللہ بن جدعان کے گھر میں حلف کے لئے حاضر ہوا، اگر اسلام میں بھی مجھے اس طرح کی تتم کے لئے جھے بلایا حمیا تو میں قبول کرلوں گا، اس میں لوگوں نے اس بات پرفتم کھائی تھی کہ وہ فضل (مال) کو اس کے مالک پرواپس لوٹا تیں عے، اور ظالم کومظلوم پرعزت نہیں دی جائے گی۔

ا مام حاکم '' نے متدرک میں حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رمنی اللہ تعالیٰ عنہ ہےان الفاظ میں حدیث نقل کی ہے کہ :

شدهت غلامًا مع عمومتي حلف المطيبين فما يسرني ان لي حمر النعم واني انكثه . (٢)

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں بھین میں الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں بھین میں اپنے بچاؤں کے ساتھ حلف المطینین میں حاضر ہوا تھا، اور جمعے بیہ بات خوش نہیں کرتی کہ میں اس عہداور حلف کو کو ڈووں۔ کرتی کہ میرے لئے سرخ اونٹ ہوں اس کے بجائے کہ میں اس عہداور حلف کو کو ڈووں۔

حافظ ابن كثير رحمة الله عليه قرمات بي كديبال " حلف المطينين " سے مراد" " حلف الفضول" بي، اور جو" حلف المطينين " مشهور سي، وه حضور اقدس صلى

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن كثير ج:١ ص:٢٥٨ داراحياء التراث العربي

<sup>(</sup>٢) مُستدرك الحاكم، أخركتاب المكاتيب، ج:٢، ص:٢٠٠، وأتره عليه اللحبي

نتهی مقالات کی سیال ۱۹۲۳

الله عليه وسلم سے پہلے ہو لی تھی -(١)

بہر حال حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حلف الفضول میں حاضر ہوتا ، اور زمانہ اسلام میں اس کا اقر ارکرتا بہت ی صحیح احادیث ہے ثابت ہے ، چنانچہ علامہ سہلی رحمیۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

و كان حلف الفضول اكرم حلف سمع به، و أشرفه فى المعرب، و كان اول من تكلم به و دعا اليه الزبيرين عبد المطلب، وكان سببه أن رجلًا من زبيد قدم مكة ببضاعة فأشتراها منه العاص ابن وائل، و كان ذا قدر بمكة و شرف، فحبس عنه حقه، فاستعدى عليه الزبيدى الاحلاف: عبد الدار و محزوما و جمح و سهما و عدى بن كعب، فابوا أن يعينوه على العاص بن وائل، و زبروه، أى انتهروه، فلما رأى الزبيدى الشر أوفى على أبى قيس عند طلوع الشمس و قريش فى انديتهم حول الكعبة، فصاح باعلى صوته:

یا آل فھر لمظلوم بساء ته ببطن مکة نائی الدار و النفر و محرم أشعث لم يقض عمرته یا للرجال و بین الرجور والحجر ان الحرام لمن تمت كرامته و لا حرام لثوب الفاجر الغدر " طف الففول" عرب مل سب معزز اورسب سے زیادہ شرف والی طف مجمی جاتی تھی، اس طف کے بارے مل سب سے پہلے جس نے گفتگو کی، اور اس طف کی دعوت دی، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بچا زیر بن مطلب سے راس طف کا سبب یہ ہوا کہ قبیلہ " زبید" کا ایک محض سامان تجارت لے کر کمہ

(١) ِ السيرة النبوية لابن كثير ج: ١١ ص: ٢٩٨

لنتهي مقالات المجال الم

کرمہ آیا، عاص بن واکل نے وہ سامان اس سے خرید لیا، عاص بن واکل کہ بین برے مرتبہ اورعزت والاشخص تھا، چنانچہ عاص بن واکل نے اس کاحق (اس سامان کی قیمت) روک لیا'' زبیدی'' نے اپنے حلیفوں سے بعنی عبد الداریخو وی اور جح اور سم اور عدی بن کعب سے اس ظلم کے خلاف مد د طلب کی ، ان سب نے عاص بن واکل کے خلاف مدد کرنے سے انکار کردیا، اور اس کو ڈائٹ کر بھگا دیا، جب آئن واکل کے خلاف مدد کرنے سے انکار کردیا، اور اس کو ڈائٹ کر بھگا دیا، جب آئن واکل کے خلاف میں موجود ہے، چنانچہ 'زبیدی'' پر چڑھا، اس وقت قریش کعبہ کے پاس اپنی مجلس میں موجود ہے، چنانچہ 'زبیدی'' نے بلند آئواز سے بیاشعار یڑھے:

اے اہل نہر! مظلوم کی مدد کروجس کو وادی مکہ میں برائی کپٹی، جوائے گھر

ے اور اہل وعیال ہے دور ہے، اور محروم ہے، پراگدہ ہے، جس کی زندگی ابھی
پرری نہیں ہوئی، اے وہ لوگو! جو چر اور تجر کے درمیان میم ہیں، پیٹک بیت الحرام کی
حرمت ابھی تک ختم نہیں ہوئی، کین وہو کہ دینے والے فاجر کے لئے کوئی حرمت نہیں۔
فقام فی ذلک الزبیس بن عبد المطلب و قال: مالھذا
معرک؟ فی اجتمعت هاشم و زهرة و تیم بن موة فی دار
ابین جدعان، فصنع لہم طعامًا، و تحالفوا فی ذی القعدة
فی شہر حرام قیامًا، فتعاقدوا و تعاهدوا باللّه، لیکوئنّ
یدًا واحدة مع المظلوم علی الظالم حتی یؤ دی الیه حقه
میا بیل بحر هوفة و مارسا حراء و ثبیر مکانهما، و علی
التآسی فی المعیش فسسمت قریش ذلک الحلف
"حیلف الفضول" و قالوا: لقد دخل ہؤ لاء فی فضل من
"حیلف الفضول" و قالوا: لقد دخل ہؤ لاء فی فضل من

الامر، شم مشوا الى العاص بن والل، فانتزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها اليه . (١)

ان بیدی فد فعو ما الیه . (۱)

چنا نچر زبیر بن عبد المطلب کمڑے ہوئے ، اور کہا: کون اس مظلوم کی مدو

کرے گا؟ چنا نچر ان کی آ واز پر ہاشم ، زہر ۃ اور تیم بن مرۃ ابن جدعان کے گھر میں

جع ہوئے ، ابن جدعان نے ان کے لئے کھا نا تیار کیا ، اور انہوں نے حرمت والے

مہیئے میں بعنی ذیق تدۃ کے مہیئے میں کھڑے ہو کرت کھائی ، اور انڈ کے نام پر آپس

مہیئے میں بیدی دوہ فالم کے خلاف اور مظلوم کی مدو کے لئے ید واحد کی طرح

ہو جا کیس می جہ جب تک مندر میں ایک اون کے برابر ترک رہے گی ، یہاں تک کہ

مظلوم کواس کا حق اوا کر دیا جائے ، چنا نچر قریش نے اس معاہدہ کو ' طف الففول' کا نام دیدیا ، اور انہوں نے کہا کہ بیاوگ ایک فضیلت والے کام کے لئے جمع

ہوئے ، اس کے بعد وہ لوگ عاص بن وائل کے پاس مجے ، اور اس سے ' زبیدی' کا سامان چینا ، اور زبیدی کے حوالے کر دیا ۔

زبیر بن عبد المطلب نے اس واقعہ کے بیان میں بیدوشعر کے:

ان الفضول تعاقدوا و تحالفوا الايقيم ببطن مكة ظالم أمر عليه تعاقدوا و تواثقوا فالجار المعترفيه سالم (٢)

لینی ابل نصل میں آپس میں معاہدہ کیا اور شم کھائی کہ وادی مکہ میں کوئی ظالم قیام نہیں کرےگا، بیالیا معاملہ ہے جس پر انہوں نے آپس میں عہدو پیان کیا کہ

بناه کینے والا ادرمغتر اس وادی میں سالم اورمحفوظ رہے گا۔

(۱) الروض الانف للسهيلى ج: ١ ص:٥٦ دارالمعرفة، بيروت، ١٣٩٨، يه قصه سيرت ابن كثير مين بهى موجود هــ، ج:١ ص:٢٠٩ (٢) ايضًا الله عالات المحال المحا

جہاں تک اس طف کو' طف الففول' کا نام رکھنے کا تعلق ہے تو ' سیلی' کی عبارت جوابھی گزری ، اس میں یہ ہے کہ وہ تم کھانے والے ایک فضیلت والے کام کے لئے جمع ہو گئے تھے (اس لئے اس کو' صلف الفضول' کا نام دیا حمیا) کیکن

علامدابن تتيد في ايك ووسرى وجد بيان كى هيء انبول في فرمايا:

كان قد سبق قريشنا الى مثل هذا الحلف جرهم فى النزمن الأوّل، فتحالف منهم ثلاثة، وهم و من تبعهم، أحدهم: الفضل بن فضالة، والثانى: الفضل بن وداعة، والثالث: فضيل بن حارث....فلما أشبه حلف قريش الآخر فعل هو لآء الجرهميين سمى "حلف الفضول" والشضول جمع فضل، وهى اسماء اولئك الذين تقدم ذكره السهيلى أيضًا ثم قال: وهذا الذي قاله

ابن قتبة حسن . (١)

اس جیسی قتم کی طرف پہلے زمانے میں قبیلہ "جرہم" قریش پر سبقت لے گئے، چنا نچے قبیلہ "جرہم" کھائی، اور دوسرے لوگوں کئے، چنا نچے قبیلہ "جرہم" کھائی، اور دوسرے لوگوں نے ان کی اجاع کی ،ان میں سے ایک فضل بن فضالہ تھے، دوسرے فعنل بن وداعة تھے، اور تیسر فضیل بن حارث تھے۔ جب قبیلہ قریش کی بیشم اہل" جرہمین" کی شم کے مشابہ ہوگئ تو اس کا نام" صلف الفضول" رکھ دیا ممیا، فضول فضل کی جمع کی شم ایس کی نام" صلف الفضول" رکھ دیا ممیا فضول فضل کی جمع ہے، یہ ان لوگوں کے نام جی جن کا ذکر او پر ہو چکا ہے۔ امام سہیلی نے رہمی بیان کیا ہے۔ کہ اُبن تنبیہ حن نے ہمی بیان کیا ہے۔

<sup>(</sup>١) الروض الانف ج:١ ص:١٥٥

نتهی مقالات احلا : ۱

بعد کے زمانے میں'' طف الففول'' ایک اصل بن گئی، جس کو بطور جمت اور بطور دلیل پیش کیا جائے لگا، اس لئے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ دسلم نے ہمی اس کودرست قرار دیا، اورظہور اسلام کے بعد آپ نے فرمایا کہ: کو درست قرار دیا، اورظہور اسلام کے بعد آپ نے فرمایا کہ:

اگرز مانداسلام بیس بھی مجھے اس قتم کے حلف اور معاہدے کے لئے دعوت
دی گئی تو بیس اس کو ضرور قبول کرلوں گا۔ اس لئے بہت سے لوگوں نے اس سے
استدلال کیا ہے، اور جب ان کو مدد کے لئے بلایا گیا تو انہوں نے مدد کی۔
چنا نچے علامہ سیلی رحمة اللہ علیہ " حلف الفضول" کی بنیا دیر کلام کرتے ہوئے

چا چینامہ کارمہ استعلیہ علامات کا جمیاد پر قام کرتے ہوتے فرماتے میں :

و ان كان الاسلام قد رفع ما كان فى الجاهلية من قولهم المفلان عند التحزب و التعصب وذلك ان الله عزوجل جعل المؤمنين إخوة، ولا يقال الا كما قال عمر رضى الله تعالى عنه، يالله و للمسلمين، لأنهم كلهم حزب واحد، اخوة فى الدين، الا ما خص الشرع به أهل حلف الفضول، والأصل فى تخصيصه قوله صلى الله عليه وسلم" ولو دعيت به اليوم لاجبت" يريد: لو قال عليه وسلم" ولو دعيت به اليوم لاجبت" يريد: لو قال قائل من المظلومين "يا لحلف الفضول" لأجبت، و ذلك ان الاسلام انسا جساء لاقامة المحق ونصرة المظلومين، فلم يزدد به هذا الحلف الا قوة، و قوله عليه السلام "وماكان من حلف فى الجاهلية فلن يزيده عليه السلام الا شدة" ليس معناه ان يقول الحليف: يالفلان

فتبي مقالات المحال

لحلفاء ه فيجيبوه، بل الشدة التي عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هي راجعة الى معنى التواصل و التعاطف والتآلف، واما دعوى الجاهلية فقد رفضها الاسلام الاماكان من حلف الفضول كما قدمنا، فحكمه باق، والدعوة به جائزة. (١)

اگر چەاسلام نے ان تمام چزوں كوفتم كرديا جوز ماند جا بليت ميں ياكى جاتى تھیں، جیے گروہ بندی،اورتعصب کے طور پراہل عرب کا بیقول''یا لفلان!'' بیاس لئے کہ اللہ جل شانہ نے تمام مؤمنین کوایک دوسرے کا بھائی بنادیا ہے، لہذا اب وہ جمله کہا جائے گا جو جملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا تھا، وہ بیہ کہ " يالِلْه و للمسلمين " اس لئے كەتمام سلمان ايك گروه بيس ، اوردين ميس ايك دوسرے کے بھائی ہیں۔ مراد طف الفضول' والوں کوشر بعت نے خاص كرديا، طف الفضول ي تخصيص كى وجه حضور اقدس ملى الله عليه وسلم كابي تول ب كمآب نے فرمايا: "ولو دعيت به اليوم لاجبت ""آپكامقصد بينها كما كركوكي مظلوم ال الفاظ ہے لیارے' پالحلف الغضول' تو میں اس کو تبول کر کے حاضر ہوجاؤں گا، اس لئے کہ اسلام تو حق کو قائم کرنے کے لئے اور مظلومین کی مدد کے لئے آیا ہے، اوراس حلف الفضول ہے ای کوتفویت ہوتی ہے ، اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا يترل وماكان من حلف في الجاهلية فلن يزيده الاسلام الاشدة ز ما نہ جا ہلیت میں جو بھی تحالف ہوا، اسلام اس کے اندر اور شدت پیدا کر دیتا ہے،

<sup>(</sup>١) الروص الانف للسهيلي ج:١ ص:٦٠

اس کا برمطلب بیں کہ جب حلیف ان الفاظ سے رکارے کہ ' یا لفلان' تو اس کے حلفاءاس کی بکار پر حاضر ہوجا نمیں، بلکہ جس شدت کی طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، اس سے مراد ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحی ، ایک دوسرے سے ہدر دی، اور ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے، جہاں تک جاہلیت کے رعوى كاتعلق ہے تو اسلام نے اس كومكرا ديا ہے، الابيكه وه دعوى " طف الفضول" کی طرح ہو،جبیا کہ ہم نے بیچیے بیان کیا،لہذااس کا تھم اب مجی ہاتی ہے،اوراس کی دعوت دینا جائز ہے۔ خلامه بيه ہے كە'' حلف الغضول'' كوحضورا قدس صلى الله عليه وسلم كا برقرار رکھنا، اس بات ہر دلالت کرتا ہے کہ مسلمانوں کے لئے جائز، بلکم متحسن ہے کہ وہ غیرمسلمین کے ساتھ ایسے معاہدہ میں شریک ہوں جس کا مقصد مظلوم کی مدد کرنا ، اور ظلم کود فع کرنا ہو، اور دوسرے اعظم مقاصد ہول جوانسا نیت کے لئے مفید ہول۔ اور جب مسلمان تعاون على الخير كے لئے اس طرح كے معاہدے ميں شامل ہو خاتیں مے تو اس کے متیج میں وہ ہر مظلوم کی مدد کریں مے، جواس معاہدے کے تحت شامل ہوگا، جا ہے وہ مظلوم مسلمان ہو، یا غیرمسلم ہو۔ غروه فتح كمدكى كاميالي كاسبب بحى ليدينا كه حضورا قدس صلى الله عليه وسلم ف ا ہے حلفاء بی خزاعد کی مدوفر مائی تھی، جب کہ غیرمسلم تھے۔ بیاس طرح ہوا کہ سلح صديبييس به بات طے موچكي تھى كەعرب كے قبائل كواختيار سے كدوه اس معامدى صلح میں جس فریق کے ساتھ جا ہیں شامل ہوجا تھیں ، یاحضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوجا ئیں ، یا قریش کے ساتھ ہوجا ئیں ،قبیلہ بنونز اعدحضورا قدس صلی اللہ عليه وسلم كے ساتھ معاہدے ميں شامل ہوگياتھا، جبكة قبيله بنو بكر قريش كى طرف ہوگيا

انقهى مقالات تھا،اور بنی بحراور بنی خزاعۃ کے درمیان پرانی دشنی چلی آ رہی تھی،اس معاہدہ ملے کے نتیج میں امن قائم ہوگیا تو قبیلہ بنو بحر نے بیارادہ کیا کہ اس امن کے زمانے سے فاكدہ اٹھاتے ہوئے بوٹزاءے اپنا انقام لےلیں، چنانچہ بنو بكر كے بحداد كول نے قبیلہ بنوخز اعدیس رات گزاری ،اور چندلوگوں کوتل کر دیا ،اوراس معابد مے کوتو ژ دیا ،اور قریش مکہ نے ہتھیا روں کے ذریعہ قبیلہ ہنو بکر کی مدد کی ،اور خفیہ طوریر قریش کے سرداروں نے ان کے ساتھ ٹل کر قال کیا۔ اس واقعہ کے بعد قبیلہ بنوخز اعہ کے ایک مخص عمر و بن سالم خز آگی حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم کے پاس مجھے ،اورآ پ کےاور قبیلہ بنوخز اصرے درمیان جومعاہدہ ہوا تھا، اس کی یا د دھانی کرائی ، اور آ پ سے مددا ورنصرت طلب کی ،حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے ان سے قرمایا ' نعصسوت یسا عسموو بن مسالم '' اے حمروبن سالم تہاری مدد کی جائے گی ،اس کے بعد آپ نے قریش مکہ کو پیغا م بھیجا کہ (چونکہ تم نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا) تین باتوں میں سے ایک کو اختیار كرلو(١) يا تو قبيله خزامه كے مقتولين كى ديت اداكرو(٢) يا قبيله بنى مكرجنهوں ف زیادتی کی ہے، ان کے معاہرہ سے بری ہوجا کا س)یا ان مے درمیان اور حضور اقدس سلی الله علیه وسلم کے درمیان جومعابدہ ہوا ہے اس کو عتم کر دو۔ قریش مکدنے تیسری بات یعنی معاہدہ تو ڑنے کوا فتیا ر کرلیا، جس کے بعد حضورُ اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جہاد کیا ، اور مکہ مکرمدفتح ہو گیا۔ (۱) خلاصہ یہ کہ حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے قبیلہ بنوخز اعد کی ہر طرح سے مدو

(۱) يرقصدير كاتمام كابول على تفصيل موجود ب، و يحتى سيرة ابن هشام ج: ٢ ص: ٣٩ زادالعاد ج: ١ ص: ٤١٩ فنوح البلدان للبلازرى ص: ٤٩، ٥٠ فتح البارى ج: ٨ ص: ٢

انتهى مقالات كى ، اور صلح حد يبييمس جوامن معابده مواقحاء اس كوتو ژنا اس كاسب بنا، جس كى انتهاءاس ير ہوئى كەحضوراقدى الله عليه وسلم كفار قريش كى طرف مقابلے ك لئے اٹھ کھڑے ہوئے ،اور بالاً خر کمدفتے ہوگیا۔ ببرحال؛ بيساراوا تعدمشترك مقاصد مين، اور ان كامون مين جن كا نفع وسیع پیانے پر تمام نوع انسانیت کو پہنچا ہے، ایسے کاموں میں مسلمانوں کا غیر سلمین کے ساتھ تعاون کرنا اسلام اور مسلمانوں کی کشادہ دلی پردلالت کرتا ہے۔ غیرمسلم جنگ جوؤں کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک اس میں کوئی شک جہیں کہ اسلام نے جہاد اور قال کو" اعلاء کلمة الله" کے لئے اور عدل وانصاف قائم کرنے کے لئے ، اور اللہ کے بندوں کو ، مخلوق کی عمادت سے اللہ تعالی کی عبادت کی طرف تکا لئے کے لئے ، اور مسلم مما لک اور دین پر قبضہ کے دفاع کے لئے مشروع اور جائز کیا ہے، اور تمام نداجب اور ادبان میں حالت جنگ میں دشمن کے غلبہ کو، اور اس کی شان وشوکت تو ڑنے کو، اور جان و مال پر قبضہ كرنے كونشاند بنايا جاتا ہے۔ جس وقت ونیا میں اسلام آیا، اس وقت زمین کے مشرق ومغرب میں بھی ضا بطے کی قید کے بغیر، اور جنگ کے کسی داعیے اور سبب کے بغیر، اور وثمن برغلبہ حاصل کرنے کے لئے اور جنگ کی مہارت میں کسی خاص طریقے کی اتباع کے بغیر لزائی کی آمک جاروں طرف روش تھی۔ شاید اسلام کواس کے اندر سبقت حاصل

ے کہ از ائی کے لئے ایک منضط طریقہ کار جاری کرنے میں، اور جنگوں کومعلوم

قوانین کے تحت لانے کے لئے ایسا دنیا دی لظم قائم کیا، جواس کو لا قانونیت ہے نکال کرایک منظم جائز مقصد کی طرف لے جاتا ہے۔ (۱) جنگ کے مقاصد کی اصلاح مہلی چیز جس کو جنگ کے معالمے میں اسلام نے بنیاد بنایا ہے، وہ یہ کہ وہ جنگ كى جائز سبب كے لئے اورا چھے مقصد كے لئے ہو، اى لئے اسلام نے ان تمام جنگوں کو لغواور باطل قرار دیدیا جن کے پیچیے ان کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں تھا که یا تو بها دری کا اظهار کرنا، یا شهرت حاصل کرنا، یا مال حاصل کرنا، یا زمین کا ما لك بنيا، يالساني اور وكلني عصبيت كالتحفظ كرنامقصود تفا، اسلام مين قمّال اور جنك مشروع اور جا تزنبیس، مگریه که اس کا مقصداعلا وکلمهٔ الله جو، اوراسلام اورمسلما نو ل کے قبضہ کے دفاع کے لئے ہو۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضرت ابوموی اشعری رمنی الله تعالی منه فرماتے ہیں: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والجل يقاتل ليُرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله. (١) ایک مخص حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا،اور کہا کہ ا کیکھنص اس لئے جنگ کرتا ہے تا کہ اس کو مال غنیمت حاصل ہو، ایک مخنص شہرت

میں من کے بعد رہ ہے، ایک فض عزت کے لئے قال کرتا ہے، ان

(١) بحارى، كتاب الحهاد، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، حديث نمبر: ١٨١٠

سوم الله الله كرات من جهادكر في والا بي جواب من صفورا قدس ملى الله على مناورا قدس ملى الله على الله على الله على الله عليه وسلم في فر ما يا كرج و الله تعالى كا كلمه و نيا من بلند

حضرت ابو برره وضى الله تعالى عندس مروى م كه:

مو، وهخص في سبيل الله تمّال كرنے والا ہے۔

ان رُجلا قال: يارسول الله إرجل يريد الجهاد في سبيل الله، وهو يبتغي عرضًا من عرض الدنيا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا اجرله . (١)

ایک شخص نے حضور اقد س ملی الله علیه دسلم سے کہا کہ یا رسول الله ایک فخص الله کے ذریعہ دنیا کا سازو مخص الله کے ذریعہ دنیا کا سازو سامان حاصل کرنا جا ہتا ہے؟ حضور اقد س ملی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ اس کوکوئی اجروثو البیس ملے گا۔

لہذا وہ جنگیں جود نیاوی دشنی کی لئے لڑی جائیں، یاعصی جذبات کے لئے لڑی جائیں، یاعصی جذبات کے لئے لڑی جائیں، یاجن کا ہدف دوسروں کوغلام بنانا اور ملک گیری ہو، یہ ساری جنگیں وہ بیں جن کا'' اسلامی جہاد' سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اسلامی جہاد سے دو چیزیں مقصود ہوتی ہیں :

اول یه که اسلام کا د فاع کرنا ، یا گراسلای حکومت پر کفار حمله کردیں تو اس کا د فاع کرنا ، اس کی طرف اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کی اس آیت میں اشارہ فر مایا

ابو داؤد، كتاب الجهاد، باب فيمن يفزو و يلتمس الدنيا، حديث نعبر ٢٥١٦

اُذِنَ لِيلَّذِيْنَ يُقَاتَلُونَ بِانَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصُرِهِمُ الْخِنَ لِيلَّذِينَ اللَّهَ عَلَى نَصُرِهِمُ لَلْهُ لَوْدَ لِيَلْمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصُرِهِمُ لَلْهُ لَلْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَامِ اللَّالَمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُولُولُولُ الِ

دوسری جکدالله تعالی نے فرمایا:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ (البنرة: ١٩٠٠)

اور جہاد کا دوسرا مقصد ظلم اور فتنہ کو دفع کرنا ، اور کفر کی ایسی شان وشوکت کو تو ژنا جواسلام کی دعوت دینے اوراس کو تبول کرنے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہو،اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں اشار ، فر مایا ہے، و ہو اصد ق اللها فلہ ن

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لَاتَكُوْنَ فِئْنَةٌ وَّ يَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴿

(الانفال: ٣٩)

اسلای جہاد کے بیاہداف ہیں جن کو حضرت ربھی بن عامر رضی اللہ تعالی عند
نے ایران کے پہلوان 'رسم' کے سامنے بیان کے متے ، جس وقت مسلمائوں نے کسرای پرجملہ کیا تھا ، تو ان لوگوں نے بیسوال کیا تھا کر تہمیں کیا چیز یہاں لے کر آئی ہے ، اس سوال کے جواب میں حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالی مند نے قربایا :
اکلہ ابتعثنا نخوج من شاء من عبادة العباد الی عبادة الله،
و من ضیق الدنیا الی سعتھا، و من جور الادیان الی عدل
الاسلام . (۱)

یعنی اللہ نتعالی نے ہمیں اس لئے بھیجا ہے تا کہ ہم لوگوں کو بندوں کی بندگی

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير ج:٧ ص:٣٩

الغيمى مقالات المستحد المبلد: ١

ے اللہ کی بندگی کی طرف نکالیں، اور لوگوں کو دنیا کی تنگی ہے اسکی وسعت کی طرف نکالیں۔ نکالیں۔ نکالیں۔ نکالیں۔

تکایس، اور قداہب لے مظام ہے اسلام لے عدل کی طرف تکایس۔
حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالی عند کاس قول و من جود الادیسان
الی عدل الاسلام "کا مقصد بینیں ہے کہ لوگوں کودین اسلام قبول کرنے پرزبر
دی کی جائے، بلکہ ان کا مقصد ہیہے کہ لوگوں کو ظلم اور غلامی ہے اس عدل وانسان
کی طرف تکالیس جس کو اللہ جل شانہ نے زمین پر اللہ کی شریعت جاری کرنے کے
لئے مشروع کیا ہے، یہاں تک کہ ہر حق والے کواس کا حق دیدیا جائے، یا ظالمین کی
شوکت کو تو ڈکر ایسا ماحول تیار کیا جائے جس میں ہرانسان کھی آتھوں سے فدا ہب
کے درمیان موازنہ کرسکے، اور کفر اور ظلم کی شوکت حق کو قبول کرنے کے راستے میں
دکا وٹ نہ سنے۔

مندرجدامول کے ذریعداسلام نے ان جنگوں کا راستہ بند کردیا جن کا مقصد ملک پر قبضہ کرکے دوسروں کوغلام بنانا ، اور ان کے اموال اور زمینوں پر تسلط جمانا مقصد ور

## (۲) جنگ کے دوران جاری طریقوں کی اصلاح

پھر عین جنگ کے دوران جوطریقے اختیار کئے جاتے ہیں، اسلام نے ان
کے لئے عادلانہ تو اعدوضوا بلا وضع فرمائے ہیں، تاکدوہ جنگ لا قانونیت کا معاملہ نہ
بن جائے جو کی قاعدے اور قانون کا پابند نہو، چنا نچہ حضورا قدس معلی اللہ علیہ وسلم
جب جہاد کے لئے کوئی فوجی دستہ جیجے تو ان کے سامنے ان ضوا بلاکی وضاحت

نتى مقالات كالمستالات كالمستالات

فرماتے،اوراس دیتے کواس پر کار بندر ہے کی تا کید فرماتے، چٹانچے حضرت بریدہ بن الحصیب رمنی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امّر اميرًا على جيش أوسرية، أوصاه في خاصته بتقوى الله، و من معه من السمسلمين خيرًا، ثم قال: اغذوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلّوا ولا تغلّروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا . (١)

یعنی حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر پر یا کسی دستے پر کسی شخص کو امیر بناتے تو اس کو خاص طور پر اللہ ہے ڈرنے ، اور تقوی افتتیار کرنے اور جو مسلمان ان کے ساتھ ہیں ، اس کے ساتھ ڈیر کا معاملہ کرنے کی وصیت فریاتے ، اور پھر فریائے : اللہ کا نام لے کر اللہ کے رائے ہیں جہاد کرو، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے ، اس ہے قبال کرو، جہاد کرو، خیائت مت کرو، دھوکہ مت دو، مملکہ مت کرو، اور کسی کے کوئل مت کرو۔

حصرت الس بن ما لك رضى الله تعالى عنه فرمات بين :

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا بعث جيشا قال: انسطلقوا باسم الله، لا تقتلوا شيخا فانيًا، ولا طفلاً صغيرًا، ولا امرأة، ولا تغلّوا، وضمّوا غنائكم، اصلحوا واحسنوا، ان الله يحب المحسنين. (٢)

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب تأمر الإمام الإمراء على البعوث

 <sup>(</sup>۲) ابوداؤذه کتاب المحهاد، باب دعاالمشرکین، حانیث نمیر ۱۹۱۶، و فی سنده حالد بن الغزر الراوی عن انس، لم یو ثقه غیر این حیان، و بقیار حاله ثقات، وله شواهد یتقوی بها.

یعنی حضور اقدس صلی الله علیه وسلم جب کوئی لفتکر روانه فرماتے تو آپ اس لفکر ہے فرماتے کہ اللہ کے نام پر چل پڑو، کسی بوڑ ھے کھوسٹ کو قل مت کرنا، کسی چیو نے بیر کونل مت کرنا ،کسی عورت کونل مت کرنا ، خیانت نه کرنا ، مال غنیمت ایک جکہ برجع کرنا، اورلوگوں کی اصلاح کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اللہ تعالی اجعاسلوك كرنے والول كو يسندفر ماتے ہيں۔ عام دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ جس وقت کوئی تشکر کسی مہم پر بھیجا جاتا ہے تو اس وقت کی مناسبت ہے اس ونت لشکر کا قائد لشکر کے سامنے جذباتی انداز ہے ان کو وشن کے خلاف لڑائی پر ابھارتا ہے، وشمن کے مقابلے کے لئے ان کی غیرت کو برآ چیخة کرتا ہے، تا کہ وہ پوری توت کے ساتھ دشمن ہے لڑیں .....کین حضور اقدس صلی الله علیه وسلم تشکر کورواند کرتے وقت اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہاڑائی کے دوران دشمن کے ساتھ کسی تشم کی زیا دتی نہ کریں ،جس کواللہ تعالیٰ نے تا جا تز قرار دیا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے کہ: وجـدت امـرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى

الملُّه عليه وسلم، فانكر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم

قتل النساء والصبيان . (١)

لیخی حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غز وہ میں ایک مقتولہ عورت یا **ک**ی عمیٰ ، تو حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے عور توں اور بچوں کے قتل پر کلیر فر ما کی۔

١١) بخارى، كتاب الجهاد، باب قتل الصبيان في الحرب، حديث نمبر: ٣٠١٤

حفرت ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عندنے جب شام کی طرف لفکر ہمیج، اوران پریزید بن البی سفیان رضی الله تعالی عند کوامیر بنایا، اور رخصت کرتے ہوئے ان کے ساتھ چلے، اور چلتے ہوئے مندرجہ ذیل وصیت کی:

انک ستجد قومًا زعموا انهم حبسوا انفسهم لِلّه، فدعهم، و ما زعموا انهم حبسوا انفسهم له ..... وانی موصیک بعشر: لا تقتلن امرأة، ولا صبیًا، ولا کبیرًا هرمًا، ولا تقطع شجرًا مثمرًا، ولا تُخربن عامرًا، ولا تعقرن شاة و لا بعیرًا الا لمأکله، ولا تفرّقن نخلاً و لا تحرّقنّه، ولا تغرّقن نخلاً و لا تحرّقنّه، ولا تغلّوا و لا تجرئوا. ()

فرمایا کہ آپ وہاں پرایک ایس تو م کو پائیں گے جن کا خیال بہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے لئے اپنی جانوں کوروک رکھا ہے (اس سے مرادرامین ہیں، جنہوں نے اللہ کی عبادت کے لئے رہا نیت اختیار کی ہے ) تو ایسے لوگوں سے تعرش مت کرنا، اور بیس جہیں دس باتوں کی وصیت کرتا ہوں: کسی عورت کوئل مت کرنا، کی حضرت کرنا، اور بیس جہیں دس باتوں کی وصیت کرتا ہوں: کسی عورت کوئل مت کرنا، نہ کسی بڑی عمر کے بوڑھے کوئل کرنا، کسی کھل دار در خت کومت کا شان کسی آبادی کو ویران مت کرنا، کسی بگری کی اور کسی اونٹ کی کوئیوں مت کا شان کسی آبادی کو ویران مت کرنا، کسی بگری کی اور کسی اونٹ کی کوئیوں مت کا شان اس کوز خی مت کرنا، الا بیا کہ کھانے کا ارادہ ہو، کسی مجبور کے در خت کومت کا شان نہ اس کوجلانا، اور بال غنیمت میں خیانت مت کرنا، اور بزولی مت دکھانا۔

کا شان نہ اس کوجلانا، اور مال غنیمت میں خیانت مت کرنا، اور بزولی میں دوا ہے اسپنے مقاصد کے صول کے لئے جو ذرید اختیار کرنا ان کی قدرت میں ہوتا، اس ذرید کو

١) الحرجه مالك في المؤطاء كمافي جامع الاصول لابن كثير ج: ٢ ص: ٩٩،٥٩٨ ٥

افتیار کرنے کی ان کو اجازت ہوتی تھی۔ لیکن اسلام نے ان کے لئے یہ جائز

طریقے جاری کئے، یہاں تک که''احکام الجہاداور قال'' ایک مستقل علم بن مجے،

اوراس پر کتابیں کھی گئیں، شایداس موضوع پرسب سے پہلے جو کتابیں کھی گئیں، ان بین "کتاب السیو للاوزاعی" اور "کتاب السیو الکبیو" للامام

محمد بن حسن الشيباني "بير،جن مين جنك كاحكام اورمكى تعلقات ك

موضوع پر بسط وتفصیل کے ساتھ لکھئے مجے ، اور بیسب احکام قرآن کریم ، اور

حدیث نبوی ، اور خلفا ءراشدین اور صحابه کرام کے تعامل کی بنیاد پر لکھے گئے۔

## (٣) جنگ کے دوران عدل وانصاف قائم رکھنا

بیشک اسلام نے قال کے دوران جن ضوابط کی پابندی کرنے کا تھم دیا ہے، جوضوابط ہم نے اوپر بیان کئے ،اسلام نے صرف ان کی تعلیمات پرا کتفائیس کیا،

بكدمسلمانوں كواس بات كى بھى تاكيدى ہے كەحالت جنگ بيس بھى بارىك بنى كے

ساتھ عدل قائم کرنے کا پوراا ہمام کریں۔

مثلاً تمام نداہب اور اویان میں یہ بات طے شدہ ہے کہ جنگ کی حالت میں وشن کا مال حلال اور مباح ہوجا تا ہے، لہذا جنگ کڑنے والول کے لئے یہ جائز ہے جس طریقے ہے جس میں پڑے، وشن کے اموال پر قبضہ کرلیں، لیکن اسلام نے اس اجازت کو ان اموال تک محدود کیا ہے جن کومسلمان اپنی توت بازو سے حاصل کریں، لیکن وشمن کا وہ مال جو ان کے پاس امانت کے طور پر آیا ہے، اسلام ماس کی اجازت نہیں دیتا کہ اس مال پرزبردی قبضہ کرلیں۔

اس اصول کی تطبیق کے لئے بہترین عملی مثالوں میں سے وہ واقعہ ہے جو غزوہ خیبر میں مثالوں میں سے وہ واقعہ ہے جو غزوہ خیبر میں اللہ تعالی عند کے ساتھ چیش آیا، یہ واقعہ احادیث اور سیر کی کتابوں میں مختلف طرق سے مروی ہے، یہ واقعہ ہم یہاں امام بہتی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے بیان کررہے ہیں،اور انہوں نے امام المغازی

حفرت موى بن عقبه رحمة الله عليه عدوايت كياب، فرمايا:

ثم دخلوا ..... يعنى اليهود .... حصنا لهم منيعا يقال له العموص، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبًا من عشرين ليلة، وكانت أرضًا وخمة شديدة الحر، فجهد المسلمون جهدًا شديدا، فوجدوا أحمرة انسية ليهود، فذكر قصتها و نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن اكلها. قال: و جاء عبد حبشي أسود من أهل خيبر، كان في غنم لسيسده، فسلما رأى أهل خيبر قد أخذوا السلاح سألهم: ما تىريدون؟ قالو: نقاتل هذا الرجل الذي يزعم انه نبي، فوقع في نفسه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل بغنمه حتى عهد لرمسول اللُّه صلى الله عليه وسلم، فلما جاء ه قال: ماذا تقول؟ و ما تدعو اليه؟ فقال: أدعو الى الاسلام، و ان تشهد ان لا الله الا الله، و اني رسول الله، و ان لا نعيد الا اللَّه، قال العبد: فماذا الى ان أنا شهدت و آمنت باللَّه؟قال: لك الجنة أن مت على ذلك فأسلم . (١)

 <sup>(</sup>۱) دلائل النبوعة للبيهيقي، بياب ماجاء في قصة العبد الاسود اسلم يوم خيير ج: ٤ ص ٢١٩
 دارالكتب العلمية بيروت <u>١٤٠٥م</u>

يعني وه يبودي ايك محفوظ قلع من داخل موسكة، جس كود عموص "كما جاتا ہے،حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً ہیں دن تک ان کا محاصرہ کیا، وہ زمین خراب اور شد پر کری والی تھی ،جس کی وجہ سے مسلمانوں نے بڑی مشقت افحالی ، محابہ کرام نے یہود یوں کے یالتو گدھے یائے ،ان کا واقعہ بیان کیا، اور حضو اقدس صلى الله عليه وسلم نے ان كے كھانے سے منع فرمايا۔ اى موقع برابل خيبركا ايك سياه فام حبثي غلام حضور اقدس ملى الله عليه وسلم کے یاس آیا، جواینے مالک کی بحریاں چرایا کرتا تھا،اس فلام نے اہل خیبر کودیکھا كەانبوں نے ہتھيار پہنے ہوئے ہيں، اس نے ان سے بوجھا كەتبهارا كيا ارادہ ہے؟ انہوں نے اس فلام سے کہا کہ ہم اس مخص سے جنگ کرد ہے ہیں جس کا خیال ہے کہوہ نی ہے،اس غلام کے دل میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کا خیال دل میں بینه کیا، وه این بر بول کو لے کرحضور اقدس صلی الله علیه وسلم کے لشکر کی طرف چلا، یہاں تک کرحضور اقدس ملی الله علیہ وسلم کے پاس آ حمیاء اور آپ سے کہا: آپ کیا كت ين؟ اورآب كس چزك دعوت دية بن؟ حضورا قدس ملى الله عليه وسلم ف فرمایا: میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں ،ادر پیر کرتم ''لا الدالا اللہ'' کی گواہی دو،اور پیر حوابی دو کہ مجمر (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول میں ، اور بیر کہ اللہ کے علاوہ ہم سمى كى عبادت نبيس كريں محے،اس غلام نے كہا: اگر ميں ان باتوں كى گواہى دوں، اورالله برایمان لے آؤں تو ؟ حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تمہارے لئے جنت ب، اگراس حالت مي تم مرجا و، چنانچدوه غلام اسلام الح آيا-

الله عالات ۲۱۲

اس غلام نے کہا: اے اللہ کے نی ابیکریاں میرے پاس امانت ہیں، حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: ان بحر یوں کو ہمارے لشکر سے نکال دو، اور اور

کنگریوں کے ذریعیدان کو مارو، اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے امانت پہنچا دیں ہے، اس غلام نے ایسانی کیا، اور بکریاں اینے مالک کے پاس واپس چلی کئیں۔

ایک دوسری روایت میں حضرت جابر بن عبد الله رمنی الله تعالی عنها ہے

روایت ہے کہ:

فقال له انى قد آمنت لك و بما جئت به، فكيف بالغنم يا رسول الله؟ فانها امانة، وهى للناس الشاة والشاتان واكشر من ذلك، فقال: احصب وجوهها ترجع الى اهلها، فاخذ قبضة من حصباء أو تراب فرمى به وجوهها، فخرجت تشتد حتى دخلت كل شاة الى اهلها، ثم تقدم الى الصف، فأصابه سهم فقتله، ولم يصل لله سجدة قط، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخلوه الخباء ..... فقال لقد حسن اسلام صاحبكم، لقد دخلت عليه و ان عنده لزوجتين له من الحور العين .(١)

اس غلام نے حضور اقدس ملی الله علیه وسلم سے کہا: میں آپ پر اور جو چیز

آپ لے کر آئیں ہیں اس پر ایمان لے آیا۔ یا رسول اللہ! میں ان بکریوں کا کیا کروں؟ بیتو میرے پاس لوگوں کی امانت ہے، کسی شخص کی ایک بکری، کسی شخص کی

دو بكرياں، اوركسى كى دو سے زيادہ ہيں، حضرت اقدس صلى الله عليه وسلم نے فرمايا:

١) حواله ما بقه

النہ مقالات اشاکر ان کے چبرے پر مارو، یہ بکریاں اپنے مالکوں کے پاس لوث جا کئریاں اشاکر ان کے چبرے پر مارو، یہ بکریاں اپنے مالکوں کے پاس لوث جا کئیں گی، چنا نچہ اس غلام نے ایک مشی کئریاں یامٹی کی، اور ان بکر بوں کے مند کی طرف پھینکی، وہ بکریاں تیزی سے دوڑتی ہوئی گئیں، اور ہر بکری اپنے مالک کے پاس پہنچ گئی (چونکہ لڑائی کے لئے مشیل بی ہوئی تھیں) وہ غلام بھی لڑائی کی صف بیں شامل ہوگیا، اور اس محض نے اللہ کے لئے شامل ہوگیا، اور اس محض نے اللہ کے لئے ایک بچدہ بھی نہیں کیا۔ حضور اقد س ملی اللہ علیہ دسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس کو فیصے بیس لے جاؤ ۔۔۔۔۔ بعد بیس آپ نے فرمایا کہ تہارے ساتھی کا اسلام کا کنٹا اچھار ہا، بیس اس کے پاس آیا اس کے پاس گوری چڑی والی اور بڑی آ تھوں والی اس کی دو ہویاں ہیں۔

ایک روایت حضرت الس رضی الله تعالی عدمت مروی بے:
فقال: یا رسول الله! انی رجل اسود اللون، قبیح الوجه،
منتن الریح، لامسال لی، فیان قاتلت هؤ آلاء حتی اقتل
ادخیل البحنة؟ قبال: نعم، فتقدم فقاتل حتی قتل، فأتی
علیمه النبی صلی الله علیه وسلم وهو مقتول فقال: لقد
احسن الله وجهک، و طیب روحک، و کئر مالک
......... لقد رأیت زوجتیه من الحور العین . (۱)

ایمان لانے کے بعد اس غلام نے کہا: یا رسول اللہ! میں سیاہ رنگ والا ، فتیج چیرے والا ، گندی بد بو والا آ دمی ہوں ، میرے پاس مال بھی نہیں ہے ، اگر میں ان لوگوں سے قال کروں ، یہاں تک کہ میں قمل کردیا جا دیں ، کیا میں جنت میں وافل

(١) حواله سابقه

(فقهی مقالات کال ۲۱۴۰)

ہوجا ک گا؟ حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بی ہاں! چنا نچہ وہ غلام آ کے برحماء اور قال شروع کردیا، یہاں تک وہ آل کردیا گیا، حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ وہ مقتول پڑا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی نے تبہارے چرہ کو حسین کردیا، اور تیری روح کو پاکیزہ کردیا، اور تیری روح کو پاکیزہ کردیا، اور تیری اللہ تعالی کے والی بڑی تیرا مال زیادہ کردیا ۔ اور میں نے اس کے پاس گورے رنگ والی بڑی آتھوں والی اس کی دو بیویاں دیکھیں ہیں۔

بهر حال بمیح روایات اس بات کی صراحت کررہی ہیں کہ اس غزوہ میں محابہ کرام بڑی مشقت میں تھے، یہاں تک کددہ گدھے ذرج کر کے ان کے کھانے کی طرف مجبور ہو گئے ، لیکن ان کو ان کے کھانے سے منع کردیا حمیاء یہاں تک کہ ویکیں الث دی حمی، اس حالت میں ان کے یاس "اسود الرامی" ایک بحریوں کا ر بوڑ لے کرآتے ہیں، جودشمنوں کی ملکیت ہیں،اب اس حالت میں مسلمانوں کے لئے آ سان صورت رہتی کہ و ہ اس حالت میں ان بکریوں کو مال فنیست بیجھتے ،اور میہ تا ویل کر لینتے کہ بیرحالت جنگ ہے، اور حالت جنگ میں جو مال دعمن کی مکیت ہو، وہمسلمانوں کے لئے مباح ہوتا ہے،اس کی دلیل میہ پیش کرنے کہوہ چروابا مسلمان ہو چکا ہے، اورمسلمانوں کے ساتھ مل چکا ہے، اور یہودیوں کے خلاف قال کے لئے تیار ہے، اور ان یبودیوں میں بریوں کے مالک بھی ہیں (اس تا ویل اور دلیل کے نتیج میں وہ بحریاں حلال ہوجا تیں ) کیکن حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم اس برراضی نہ ہوئے ، اس لئے کہ اس جرواہے نے وہ بحریاں ان کے مالکوں ہے عقدامانت کے تحت کی تھیں ،اس لئے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے

اس چرواہے کو ان بکر بوں کے مالکوں کو واپس کرنے کا حکم دیا، حتی کہ اس سخت

حالت میں بھی جبکہ مسلمان ان بکر یوں کے سب سے زیادہ ضرورت مند تھے۔ ا

حضورا قدس ملی الله علیه ملم نے محابہ کرام کے درمیان جوبیہ عادلانہ اصول فریس میں میں میں فرمسلمیں سے سازی الدیسی فرمین الدیامیوں

جاری فرمادیے،محابہ کرام غیر سلمین کے ساتھ معاملات کرنے میں ان اصولوں سریں میں بیتہ جہ سریاں سے مصر مجمع میں کروں میں اس

کے عادی ہو چکے تھے، حتی کہ حالت جنگ میں بھی وہ ان کی پابندی کرتے تھے۔

حعرت خبیب رمنی اللہ تعالی عنداینے دشمنوں کے ہاتھ میں قید ہے، جو کہ کا فریقے،

کا فروں کے بچوں میں سے ایک بچے حصرت خبیب رضی اللہ تعالی عند کے پاس آگیا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عند نے اس بچے کواپی رائ پر بٹھا لیا، اس وقت حصرت

خبیب رضی الله تعالی عند کے ہاتھ میں استرا تھا، اس بچہ کی ماں بیرحالت دیکھ کر تھبرا

می ، حضرت خبیب رضی الله تعالی عندنے اس کی ماں سے کہا کہتم اس بات سے ور

عنيس كه بين اس وقل كردول كا مين ايدانيس كرول كا- (١)

حضرت خبیب رضی الله تعالی عند کے لئے بیلی ممکن تھا کہاس موقع کوفنیمت

سجھتے ،اور کم از کم بیاتو کر سکتے تھے کہ اس بچہ کوبطور '' رہن 'اپنے پاس رکھ لیتے ،اور اس بچہ کے وض ان کی قید سے خلاصی حاصل کر لیتے ، لیکن حضرت طبیب رضی اللہ

تعالی عنہ نے ایمانمیں کیا، اور اپل جان دیئے پر راضی ہو گئے، لیکن اس بات پر

راضی نہیں ہوئے کہ مسلمانوں کی طرف سے ہات منسوب کی جائے کہ یہ بچوں کو قل

كردية بي، يا بي أزادي حاصل كرنے كيلئے بحول وفصب كر ليت بيں۔

ا ما بوعبيد قاسم بن سلام رحمة الله عليه ، مفوان بن عمر و سے اور سعيد بن عبد

<sup>(</sup>١) صحيح البحاري، كتاب المفازي، باب نمبر ١٠، حديث نمبر ٣٩٨٧ \*

العزيز سے روايت كرتے ہيں:

ان الروم صالحت معاویة رضی الله تعالی عنه ان تؤدی الیهم مالا، و ارتهن معاویة منهم رهنا، فجعلهم بیملیک، ثم ان الروم غدرت، فابی معاویة والمسلمون ان یستحلوا قتل من فی ایدهم من رهنهم، و خلوا سبیلهم واستفتحوا بذلک علیهم، و قالوا: وفاء بغدر خیر من غدر بغدر . (۱)

اس مخضر مقالے کے لئے یہ مکن نہیں ہے کہ ان تمام احکام عادلہ کا استفصاء کرلے جو اسلام نے جو بلند مثالیں حالت کرلے جو اسلام نے جو بلند مثالیں حالت امن اور حالت جنگ بیں غیر مسلمین کے ساتھ معاملات کرنے بیں بیان کی ہیں، ان سب کا احاط اس مختر مقالے بیں ممکن نہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ جو پجے ہم نے ان سب کا احاط اس مختر مقالے بیں ممکن نہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ جو پجے ہم نے

<sup>(</sup>١) كتاب الاصول، لأبي عبيد، ص:١٧٥ فقره نمير ٤٤٦ أ

ات ۲۱۷

بیان کیا ہے وہ ان احکام اور مثالوں کا بہترین نمونہ ہے جودین اسلام کی اعلی ظرفی پر دلالت کرتے بیں ،اور جو مخص اس موضوع پر چلے اس کیلئے پر کھنے کیلئے کافی ہے۔

جھر وں سے مل کیلئے کے طریقوں کی فضیلت

علاء فقد اوراصول فقد اور متکلمین سب اس بات پرشفق ہیں کہ قمال فی سبیل ''حسن لعید'' نہیں، بلکہ''حسن لغیر ہ'' ہے، جس کا مطلب بیہ ہے کہ صرف ضرورت کے وقت اس کو اختیار کیا جائے گا، اگر شریعت کے مقاصد صلح کے ذریعہ حاصل ہو جائیں تو پھر قمال کی ضرورت نہیں، ای لئے حدیث شریف بیں ہے کہ حضرت میسلی علیہ السلام آخر ذیائے میں نزول کے بعد جنگ کوسا قط کردیں گے، (۱) اسلئے کہ اس

ز مانے میں جنگ اور قال کے بغیری شریعت کے مقاصد حاصل ہوجا کیں گے۔ یہ بات اس پر دلالت کر رہی ہے کہ اگر ملکی نزاعات سلح کے ذریعہ حل کرنا ممکن ہوتو جنگ اور قال کے بھڑ کانے پریہ چیز نشیات رکھتی ہے، جب تک کے صلح کے یہ طریقے مصالح شریعت کے ضامن ہوں، اور اس کی اصل قرآن کریم کی

آیت ہے :

وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلُمِ فَاجُنَحُ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ (الانغال: ١١)

اور حضور اقدس ملی الله علیه وسلم نے بدیل بن ورقاء سے ملح حدیبیہ سے بہلے برفر مایا تھا کہ :

<sup>(</sup>۱) صحبح المناساري، كتباب الانبياء، بناب نزول عيسى بن مريم، حديث نمبر ٣٤٤٨، فتح الباري ج: ٦ ص: ٤٩١

النهى مقالات ٢١٨

انا لم نجئ لقتال احد، ولكنا جئنا معتمرين، وان قريشا قد نهكتهم الحرب، و اضرّت بهم، فان شاء وا ماددتُهم مدة و يخلّوا بينى و بين الناس، فان أظهر فان شاء وا ان يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، والا فقد جمّوا، وان هم أبوا فوالّذى نفسى بيدى لأقاتلنهم على امرى هذا حيى تنفرد سالفتى، ولينفّذنّ الله أمره . (١)

حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم کی سے قال کے لئے نہیں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم کی سے قال کے لئے نہیں اسے بہان کو جنگ نے لافر اور کرور کر دیا ہے، اس کو جنگ نے لافر اور کرور کر دیا ہے، اس کو جنگ نے ایک محت متعین کردوں، اور اس مدت میں قریش جھے اور دوسر ہے لوگوں کو چھوڑ دیں، اگر اسلام غالب آ جائے تو ان لوگوں کو اختیار ہوگا کہ چاہیں تو دوسر ہے لوگ جس اگر اسلام غالب آ جائے تو ان لوگوں کو اختیار ہوگا کہ چاہیں تو دوسر ہے لوگ جس میں داخل ہوئے ہیں، یہی اس میں داخل ہوئے ہیں، یہی اس میں داخل ہوجا کیں، ورنہ بیسب میر سے خلاف بیس میری جان ہے، میں ان سے اس معالم میں ضرور قال کرتار ہوں گا یہاں تک میں میری جان ہے، میں ان سے اس معالم میں ضرور قال کرتار ہوں گا یہاں تک کے تنہا میری کردن باتی رہ جائے، اور اللہ تعالی ضرور اپنے تھم کونا فذفر ما کیں ہے۔ افسی انشہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر بوری تو ت اور وضاحت کے ساتھ جاری ہونے والے بلیغ کلمات حالت جنگ اور قرت اور وضاحت کے ساتھ جاری ہونے والے بلیغ کلمات حالت جنگ اور

حالت امن میں اسلام کا موقف کے بیان کے لئے بہترین فمونہ ہیں، اور حضور

اقدس ملى الله عليه وسلم كابيه جمله:

<sup>(</sup>۱) صميح البعاري ، كتاب الشروط

" ان قريشا قد نهكتهم الحرب، و اضرّت بهم " مكمل صراحت كے ساتھ يہ بيان كرر ہاہے كه " جنك" في نفسه كوئي مستحسن چیز نہیں، اور اگر امن و امان قائم کرنا اس بغیر ممکن ہوتو پھر جنگ بھڑ کانے کی ضرورت نبیں لیکن صلح کے طریقوں کی نضیات کو مقاصد شرعید کی قیمت پر حاصل كرنايا ان بہترين اور سے اصولوں كى قربانى دے كر عاصل كرنا، جن كو اسلام شریعت کی مضبوطی اور یا تنداری کے لئے لایا ہے، کسی طرح بھی ممکن نہیں۔اوراس کا اصل الله جل شانه کابیار شادی: فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ (ادراد:٧) لیکن اگر دشمن سلح کی بات چیت ، اور گفت وشنید کو ٹال مٹول کرنے کے لئے ایک حلیه بنالے، اور اس ملح کوایے باطل پر دیرتک جے رہے کے لئے ایک ذریعہ بنالے، اورائے ظلم ير بميشدر بنے كے لئے ، اور ستحق تك اس كاحق بنجانے ميں تا خركرنے كے اس كوايك وسيلہ بنا لے، تواس صورت ميں سلح سے بيا عداز اور بہ طریقے فریب اور دھوکہ کے علاوہ کچھٹیں ، اور عا دلانہ بنیاد یرصلح کی قیام میں مندرجه بالاطريق ي كوكي نفع حاصل نبيس موسكنا ، اور اس صورت حال ميس وبي طريقه التياركياجا ي كاجوكى شاعرف ايك شعريس بيان كياب كه: " وَالسُّهُفُ آبُلُغُ وُعَّاظٍ عَلَى أُمَم " '' تکوارامتوں پر بہترین نفیحت کرنے والی ہے''

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

in the state of th

نتهی مقالات ۲۲۱ - ا۲۲

### حرمت رضاعت

دوده کی کتنی مقدار پر ثابت موگی؟

**(a)** 

عربي مقاله

حضرت مولا نامحرتقي عثماني صاحب مدظلهم العالى

زجه محرمبدالله میمن

ميمن اسلامك پبلشرز

(۵) "حرمت رضاعت" دوده کی کتنی مقدار پر ثابت ہوگی؟ يه مقاله حضرت والا مرظلهم في المحكملة فتح الملهم، جلد اول، كتاب الرضاعة " بين تحرير فرمايا ب-

#### بسم التدارحن الرجيم

#### حرمت رضاعت

#### دوده کی کتنی مقدار بر ثابت موگی؟

چونکہ بید مسئلہ فقہاء کے درمیان مختلف فیہ ہے، اس لئے حضرت مولا نامفتی محرتقی عثانی صاحب مظلم نے '' تکھله فلت الملهم '' بیں اس مسئلہ پر تفصیلی بحث فرمائی ہے، اس بحث کا ترجمہ بہاں پیش کیا جارہاہے۔

الحمد لله ربّ العلمين، والعاقبة للمتقين، والضلوة و السلام على رسوله الكريم، وعلى آله و اصحابه احمعين، وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين، امّا بعد:

عن عائشة رضى الله تعالىٰ عنها قالت: قال رسول الله صلى الله على الله على الله على الله على الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصنان... حضرت عائشرض الله تعالى عنها سروايت بكر حضورا قد سلى الله عليه وسلم في ارشا وفر ما يا كرايك مرتبه اور دو مرتبه جوسنا حرمت كوثابت بهل كرتار المسمسكة " مَسَصّ، نن يَسمُسَصُ " كااسم مرة به ايك مرتبه جوسنا، الى حديث سن" ظاهرية في استدلال كرتے ہوئے كها به كرتين مرتبہ سے كم كى رضاعت غير محرم ب، جبكه مارے نزد يك به حديث

منسوخ ہے، جبیبا کہ عنقریب حضرت عبداللہ بن عباس رمنی اللہ تعالی عنهما کی روایت آر ہی ہے، لہذامطلق وودھ پلانے سے حرمت ثابت ہوجا لیکی ۔

اس مسئلے میں فقہاء کے جار نداہب ہیں:

(۱) پہلا نہ ہب : یہ ہے کہ حرمت رضاعت ٹابت کرنے میں قلیل رضاعت اور کثیر رضاعت دونوں برابر ہیں ، اور دودھ کی وہ مقدار جس سے روز ہ دار کا روز ہ ٹوٹ جائے'' حرمت رضاعت''اتی مقدار سے ٹابت ہوجائے گی ، بیہ امام ابوحنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہا کا مسلک ہے ، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی مجمی ایک روایت یہی ہے ، یہی مسلک حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی بن الی

طالب، حعرت عبدالله بن عباس، حعرت عبدالله بن مسعود، حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنهم، اور حضرت قاسم بن محمد، حضرت سالم بن عبد الله، حضرت طاكس، حصرت قبيصه بن ذكيب، حضرت سعيد بن المسيب، حضرت عروه بن

الزبیر، هفرت ربید، حفرت ابن شہاب، حفرت عطاء بن ریاح، حفرت محول رحمة الدیلیم سے منقول ہے (دیکھیے: المدونة الکبری لامام مالك ج ٥، ص ٨٧) ان كے علاوہ حفرت قادہ ،حفرت حسن، حضرت محم، حضرت حماد، امام

اوزاعی،امام توری،حضرت لیف بن سعد کا بھی یہی مسلک ہے،اورحضرت لیف بن سعدر حمة الله علیه کا خیال بیہ ہے کہ مسلمانوں کا اس پراتفاق ہے کے قلیل رضاعت اور

سعدر حمة القدعليه كا حيال مديج له سعما تو ١٥٠ ل پراهال سبح له ين رضا عت اور كثير رضاعت دونول سيحرمت ثابت موجاتى ہے (السمغنى لابن قدامة ج٧٠ ص٣٦٥) اور علامه ابن منذر نے حضرت عبد الله بن عمر رضى الله تعالی عنهما سے جمي

یمی بات نقل کی ہے، اور امام نو وی رحمة الله علیه نے مسلم شریف کی شرح (ج٠١٠

ص ۶ ۲) میں اس کو جمہور علاء کا ندہب قرار دیا ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ امام بخاری رحمة الله علیه کا بھی مسلک یہی ہے،جیسا کہ سیح بخاری میں ان کے صنیع اور طرزے ظاہر ہور ہاہ۔ (۲) دوسرا نمه : بیرے کدایک مرتبہ یا دومرتبہ پینے سے حرمت رضاعت نہیں آتی ،البتہ تین مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ پینے سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے، بیامام ابوثور، ابوعبید، دا ؤ د ظاہری اور این المنذ ر کا مذہب ہے، اور امام احمد کی ایک روایت اس کے مطابق ہے، اور حضرت زید بن ٹابت رمنی اللہ تعالی ا عند ہے کھی یہی بات منقول ہے (دیکھیے: شرح المهذب، ج٥، ص٥٧) (٣) تيسرا أدب : بيه كه يا في رضعات سيم من حرمت ثابت مہیں ہوتی ، بداما مشافعی رحمۃ الله عليه كا ندجب ہے، اور امام احمد رحمۃ الله عليه كالمجيح ند ہب میں ہے، اس طرح حضرت عائشہ،حضرت عبد الله بن زبیر،حضرت سعد بن جبیر، حضرت عروة بن زبیررضی الله تعالی عنهم ،اورامام اسحاق بن را موریه اورعلامه ابن حزم رحمة الديليم كايمي مسلك ب،اورحضرت عبدالله بن مسعوداورحضرت رعلي رضی اللد تعالی عنبما، اور حضرت عطاء، حضرت طاؤس ہے بھی ایک روایت ای کے مطابق منقول ہے (دیکھنے: شرح الهذب) اور انبی حضرات سے ایک روایت پہلے ذہب کے موافق بھی منقول ہے، جیما کہ ہم نے ''المدونة الكبرى'' سے ماسبق میں نقل کی ہے۔

(۴) چوتھا ندہب : ہیہ ہے کہ دس رضعات سے کم میں حرمت ٹابت نہیں ہوتی ، پیرحضرت حفصہ رضی الملّٰہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہے(موّ طا امام ما لک) بعض حضرات نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بھی اس نہ ہب کی نسبت کی ہے،اس کی تحقیق انشاءاللہ آ گے آ جائے گی۔

يهلي ندب والعصرات كودائل اوراستدلالات مندرجه ذيل بين:

تعالیٰ نے مطلق دودھ پلانے کوحرمت کا سبب قرار دیا ہے، اور وہ مطلق ہے، قبیل و

کثیرسب کوشامل ہے،لہٰذا قرآن کریم کےمطلق کوا خبارا حاد سے یا قیاس سے مقید کے در ایر نہیں جواگ کے تعدیم سے محمل تھی میں میں ایسی ہو

کرنا جائز نہیں۔ جولوگ یہ کہتے ہیں کہ بیآیت مجمل تھی، اور حدیث نے اس آیت کی تغییر کی ہے، ان لوگوں نے غلطی کی ہے،اس لئے کہ " اِرْضَاع " کے معنی میں کوئی

ا جمال نہیں ہے، جو مخف بھی عربی زبان جانتا ہوگا وہ اس کومعنی کو سمجھ جائے گا ،الہذا ہیا سے درمجے این نئیر سے میں وہ میرین جسے معدد راکل ڈند سے م

آیت'' مجمل''نہیں، بلکہ بیآیت'' محکم''ہے، جس کے معنی بالکل ظاہراوراس کی مراد بالکل داضح ہے، لہٰذا قرآن کریم اور حدیث متواتر و کے علاوہ کسی اور ذریعہ

ساس آيت كتخصيص اورتقيير جائز نبيس (ديكه في: احكام القرآن للحصاص: ج

۲، ص ۱۵۰)

۲) امام ابوضیفه رحمة الله علیه ایک حدیث روایت کرتے ہیں که 'عسن

الـحـكـم بن عتيبة عن قاسم بن المخيمرة عن شريح بن هاني، عن على بن

أبى طالب رضى الله تعالى عنه أنَّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قليله و كثيره ""و عفرت على رضى الله تعالى

عنہ ہے روایت ہے کے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: رضاعت ہے

وہ تمام رشتے حرام ہوجاتے ہیں جونب کے ذریعہ حرام ہوتے ہیں، جاہے وہ

رضاعت قلیل ہو، یا کیر ہو'امام ابو بوسف رحمۃ الله علیہ نے امام صاحب سے ای طرح بیصدیث دوایت کی ہے (عقودالعواهر السنیفة للزبیدی ج ۱ ص ۹ ۵۰) ۔ (۱)

۱۹۰۱)۔ (۱)

یوضعیف بندہ عرض کرتا ہے کہ اس حدیث کے تمام راوی اقتہ ہیں، جہال

تک سیم ابن عتبیہ کا تعلق ہے تو وہ جماعت کے رجال ہیں سے ہیں، ان کی تقاہمت

عابت ہے، فقیہ ہیں، البتہ بھی " تدلیس" کر لیتے ہیں۔ جہاں تک قاسم بن معیموہ

کا تعلق ہے، بیان لوگوں ہیں سے ہیں جن کی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بطور

تعلیق کے اپنی کماب ہیں لائے ہیں، اور پاٹی راویوں نے ان سے روایات نقل کی

ہیں، اقتہ اور فاصل آ دی ہیں، جہاں تک شرت کی بن بانی کا تعلق ہے، تو یہ حارث کوئی

ہیں، قتہ اور فاصل آ دی ہیں، جہاں تک شرت کی بن بانی کا تعلق ہے، تو یہ حارث کوئی

ہیں جو رجال خسمہ میں سے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے "اوب المغرد"

میں ان کی روایت فی ہے "محسر مین" میں سے ہیں، افقہ ہیں (تقریب) البذا ہے

میں ان کی روایت فی ہے "محسر مین" میں سے ہیں، افقہ ہیں (تقریب) البذا ہے

مدیث سی ہے، اور امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس سے استدلال اس کے سیح ہونے

مدیث سی ہے، اور امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس سے استدلال اس کے سیح ہونے

(m) صحيحين بين بيروايت بكر "عن عقبة بن الحارث قال:

تزو حتُ امرأة ، فحاء تنا امرأة سوداء ، فقالت لى: انى ارضعت كما ..... " حضرت عبقة بن حارث رضى الله تعالى عنه بدوايت ب، فرما يا كه مين نے ايك خاتون بے شادى كى تو ايك سياہ قام عورت ہمار سے ياس آكى ، اور مجھ سے كہا كہ ميں

(۱) علامه توارزی رحمة الله عليه في "مامع مسانيد الامام ٢٥، ص ٩٤ يراس حديث كا ذكركرت الهوي فربا بإسب كه الحدرجه ابه و محمد البحارى عن المنذر بن سعيد الهروى عن احمد بن عبد الله الكندى عن ابراهيم بن المحراح عن ابى يوسف عن ابى حنيفة رحمه الله تعالى \_ نے تم دونوں کو دود ھاپلایا ہے، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیل اورعرض کیا کہ میں نے فلانہ بنت فلاں سے شادی کر لی ہے،تو ہمارے پاس ایک سیاہ فامعورت آئی ،اوراس نے مجھ سے کہامیں نے تم دونوں کودود ہے پلایا ہے، جبکہ وہ عورت جھوٹی ہے،حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کرتے ہوئے اپنا منہ پھیرلیا، میں دوبارہ آپ کے چبرے کی طرف آیا، میں نے کہاوہ خانون جھوٹی ہے، حضور صلی الله علیه وسلم نے فر مایا جتم کیسے اس کو اینے نکاح میں رکھو کے جبکہ اس خاتون کاخیال میہ ہے کہ اس نے تم دونوں کو دورھ پلایا ہے، اس خاتون کو اپنے پاس ے چھوڑ وو(بعاری شریف، باب شهادة المرضعه من النکاح، و باب الرحلة من العلم، و باب تفسير المشتبهات من البيوع، باب شهادة الاماء و العبيد ے الشهادات) ا*س حدیث سے استد*لال کی دجہ بیہ ہے *کہ حضورا قدس صلی الل*دعلیہ وسلم نے عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے عد در منعات کے بارے میں سوال ہی نہیں کیا، بلکەصرف دضاعت پرحرمت کاتھم لگا دیا۔ (۴) ای طرح وه تمام احادیث حنفیه کی دلیل اور حجت ہیں جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے بیہ مروی ہے کہ آپ نے مطلق دودھ پلانے پر حرمت كانتكم نگا ديا ، جيسے حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كابيار شاويه كه " حسر مرمن السرضاع ما حرم من النسب "رضاعت ے وہ تمام رشتے حرام ہوجاتے ہیں جو نسب ہے حرام ہوتے ہیں ،ای طرح حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کا بیارشا د که " إن الرضاعة تحرم ما تحرم من الولادة ''رضاعت سے وہ تمام رشتے حرام ہوجاتے ہیں جورشتے ولادت سے حرام ہوتے ہیں .....وغیرہ

(۵) ای طرح صحابہ کرام کے بہت ہے آثار بھی حنفید کی جت اور دلیل بیں ، ان بیس سے ایک اثر وہ ہے جو امام نسائی نے بیان فرمایا ہے (ج۲، ص ۲۸)
"عن قتادة قال: کتبنا الی ابر هیم النحعی نسأله عن الرضاع، فکتب ان شریحًا حدثنا ان علیّا و ابن مسعود کانا یقو لان: یحرم من الرضاع قلیله و کثیرہ " مطرت قادة سے مروی ہے کہ ہم نے حضرت ابرا جیم تحقی رحمۃ اللہ علیہ سے رضاعت کے بار سے میں کھی کر سوال کیا تو انہوں نے جواب میں کھا کہ حضرت شریح رحمۃ اللہ علیہ فیم علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت علی اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنها فرمایا کرتے ہے کہ رضاعت سے حرمت ثابت ہوجاتی ہے ، جاہے وہ قلیل ہو یا کشیر ہو۔

حنفیدی دلیلوں میں سے ایک دلیل وہ اثر ہے جوامام محدر محة الله علیہ نے
اپٹی مو طاش بیان فر مایا ہے (ص۲ ۲۵۲) احبرنا مالک، احبرنا ثور بن زید، ان
ابن عباس رضی الله عنهما کان یقول: ماکان فی الحولین و ان کانت مصة
واحدہ تحرم یعنی حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما کہا کرتے ہے کہ جو
دودودوسال کا ندر پلایا جائے ،اگر چا کی مرتبہ چوسنے کے برابر ہو، وہ حرام کر
دیتا ہے ۔اس اثر کے ایک راوی ' شور بس زیسدالدیسلمی ''مدنی مولی ہیں ،اور
علامہ ابن محین اور ابوزرعة اور امام نسائی نے ان کو تقد قر ارویا ہے ،س ۱۳۵ ہی الله
ان کا انتقال ہوا (التعملیت السمحد عن الاسعاف) علامہ شیم احمد عمائی رحمة الله
علیہ نے ''اعلاء السن (جااء ص ۸) میں فرمایا کہ ''اسنادہ صحیح''
علیہ نے ''اعلاء السن (جااء ص ۸) میں فرمایا کہ ''اسنادہ صحیح''

کوامام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الرزاق کے طریق سے مختلف سندوں سے

حرام ہیں ،اللہ تعالیٰ نے بینہیں فر مایا کہ ایک مرتبہ دود ھے پیا ، یا دومرتبہ پیا ( کوئی قید

نهیں لگائی) ( دیکھتے ،مصنف عبدالرزاق ج ۷:ص ۲۲۳: حدیث نمبر ۱۳۹۱) اسی اثر

تخ تئ کیا ہے (دیکھئے: جہ:ص۱۸۳)اور خالد بن بوسف، عن حماد بن زید ،عن عمر و بن دینار کے طریق ہے بھی نقل کیا ہے (دیکھئے: جہ:ص۱۲۹: باب الرضاع، نمبر۲۳)اور امام بیبیتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مختلف طرق سے اس کی تخ تئ کی ہے (دیکھئے: جے 2:ص۸۵۸)

جہاں تک دوسرے فرجب کے حضرات کا تعلق ہے، انہوں نے حدیث باب سے استدلال کیا ہے (حدیث باب بیہے:عن عائشة رضی الله تعالی عنهاق الت: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: و قال سوید و زهید: ان

النبی صلی الله علیه و سلم قال: لا تحرم المصة و لا المصتان) تیسرے ندہب کے حضرات نے حضرت عائشہ صدیقه رضی اللہ تعالی عنہا

کاس حدیث سے استدلال کیا ہے جومصنف رحمۃ اللہ علیہ نے آ مے تقل کی ہے، وہ حدیث سے کہ:قالت: کان فیما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات معدومات، فتوفی رسول الله صلی الله علیه وسلم و هن فیما يقرأ من القران (حضرت عائش صديق درض اللہ تعالی عنها فرماتی جسلم و هن فیما يقرأ من القران (حضرت عائش صديق درض اللہ تعالی عنها فرماتی جس کہ دس رضعات معلومہ برحرمت رضاعت کا تھم قرآن کريم جس نازل ہوا تھا،

اور پھر بعد میں پانچ رضعات معلومہ والی آیت سے پہلاتھم منسوخ ہو گیا تھا، اور جب حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وفت تک پانچ رضعات والی آیت قرآن کریم میں پڑھی جارہی تھی )

ران رہ اس پہلی ہوئی ہے۔ ان احادیث کا جواب یہ ہے کہ مقداررضاعت کے بارے میں جتنی

قیو دات دار دہو کی تھیں ، وہ سب منسوخ ہو چکی ہیں ،اور یہ بات ٹابت ہو چکی ہے کہ

مطلق رضاعت حرمت کرنے والی ہے، اور اس پر امام نو وی رحمۃ اللہ علیہ نے بیا اعتراض کیا ہے کہ مقدار رضاعت کے بارے میں جو قیود وارد ہوئی ہیں ان کا منسوخ ہونا صرف دعویٰ کرنے ہے کیسے ٹابت ہوسکتا ہے۔ہم امام نو وی رحمۃ اللہ [ علیہ کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہمارا بیدوعویٰ دلیل سے خالی نہیں ، بلکہ قوی دلاکل اس يرد لالت كرر بي بي ، جن مي بي بعض مندرجه ذيل بي: ا .....حضرت على رضى الله تعالى عنه كى حديث جوہم نے ماسبق ميں بيان كى (ان عمليًّا و ابن مسعود كانا يقولان : يحرم من الرضاع قليله و كثيره )اس حدیث کوامام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی رجال سے روایت کیا ہے، جو کہ سب فقہاءا ثبات میں سے ہیں،اس مدیث میں حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے اس کی وضاحت فرمادی کہ حرمت کے ثبوت کے لئے قلیل رضاعت اور کثیر رضاعت برابر ہیں ، اور حضرت عا کشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مندرجہ بالا حدیث ہے ہیہ بات آپ نے جان لی ہے کہ مقدار رضاعت کی قیودات کثیر سے قلت کی طرف منتقل موئی ہیں، چنا نیدابنداء میں دس رضعات برحرمت ابت مونے کا تھم تھا، پھر پیھم دس سے یا مچ رضعات کی طرف ننقل ہو،اس کے بعد صدیث باب (لا تــــحــــرم السهبة والسعستان ) تين رضعات يرحرمت ثابت بوني يرولالت كرربي ب، جیبا کہ ابل الظاہر نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے، اس سے طاہر یمی ہوتا ہے که حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنه والی حدیث اس سلیلے کی آخری حدیث ہو، اور اسی وجہ ہے بعض محابہ کرام پریہ بات مخفی رہ گئی ہو۔ ۲.....حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما نے مندرجه بالامغه

كى صراحت فرمائى ہے، چنانچدامام طاؤس رحمة الله عليه في حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهماہے روایت کی ہے کدان سے رضاعت کے بارے میں سوال کیا گیا تو میں نے ان ہے کہا کہ لوگ رہے گئتے ہیں کہ ایک رضعہ اور دور منعات حرام نہیں کرتے ، جواب میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہانے فر مایا: یلے ایا ہی تھا،لیکن آج ایک رضعہ سے بھی حرمت ثابت ہوجائے گی (دیکھئے: احكام القرآن للحصاص ، ٢٥: ١٥١ - اسكى سديد بي عن ابي الحسن الكرخي، قال حدثنا الحضرمي، قال حدثنا عبد الله بن سعيد، قال حدثنا ابو خالد، عن حجاج ، عن حبيب بن ابي ثابت عن طاؤس الغ)علامه اين مام رحمة الشعليه في من بات فق القدير من نقل كي ب، البتداس كاما خذبيان نہیں کیا ، اور انہوں نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ نعا کی عنہ ہے بیروایت نَقِلَ كَى بِهِ كُرُ آلَ امر الرضاع الى ان قليله و كثيره يحرم "كيني رضاعت كا معامله اس طرف لوث ميا ہے كه اس كا قليل اور كثير دونوں حرمت ثابت كرديتے مين ( فقح القدمير، ج٣:ص من مندرجه بالا روايت كا ما خذ مجھے نبين مل سكا، البيته علامداین جام رحمة الله عليه روايت نقل كرنے ميں احتياط سے كام ليتے ہيں۔ اگر بیاعتراض کیا جائے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے تو اس کے خلاف بھی منقول ہے، چنانچہ امام بیہن رحمۃ الله علید نے سنن کبری (ج 2: ص ۴۵۹،۳۵۸) میں حضرت عروة رحمة الله عليه كي بيروايت نقل كي بيے كه حضرت عردة نے فرمایا که میں حضرت سعیدین المسیب رحمة الله علیہ کے پاس آیا، اور ان ے رضعہ اور ضعتین کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ میں اس بارے

میں وہ بات کہوں گا جو بات حضرت عبد اللہ بن زبیر اور حضرت عبد اللہ بن عماس رضی الله عنہم نے کہی ہے، میں نے کہا کہ وہ دونوں کیا کہتے تھے؟ انہوں نے فرمایا كه وه دونو ل حفرات بيركها كرتے تھے كه "لا تى حسر مالىم صفة و لا المصنان، و لا تحرم دون عشر رضعات فصاعدًا ''لیخی ایک مرتبه چوسنااور دومرتبه چوسنا فرام نہیں کرتا ،اور دس رمنعات اور اس ہے کم میں حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ ا مام بیہی اس روایت کے بعد فرماتے ہیں کہ 'عسرو ۃ عن ابن عباس '' والی روایت ان کے ذہب میں سب سے مح روایت ہے۔ مندرجه بالاروايت كے جواب ميں ہم يه كہتے ہيں كه حافظ ماردين رحمة الله علیہ نے اس کی جوتر دیدِفر ہائی ہے وہ کافی اور شافی ہے، چنا نچہ انہوں نے فر مایا کہ حعرت عبدالله بن عباس رمنی الله تعالی عنهما کی مشہور روایت اس کے خلاف ہے، اورامام مالک، ابن ابی شیبہ امام طبرانی نے مختلف سیج اسانید سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس قلیل الرضاع اور کثیر الرضاع ووٹوں کی تحریم کے بار ہے لیں کہا کرتے تھے اور خود امام بیبتی رحمة الله علیہ نے اٹی کتاب "المعرفة" میں ب *روایت لقل کی ہے*:عن الدراوردی عن ثور عن عکرمة عن ابن عباس ان قلیل السرضاع و كثيرها يحرم في المهد -اوراس كي بعدانام بيمي رحمة الله عليدسف فرمایا که روی عن ابن عباس بخلاف ذلك في القليل "اليخي الكل رضاع ك بارے میں مصرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے اس کے خلاف بھی مروی ہے،لیکن پہلی روایت زیادہ صحیح ہے(لیعن قلیل رضاع اور کثیر رضاع حرمت میں دونوں برابر ہیں) بہر حال!امام بیہ فی رحمۃ اللہ علیہ نے''المعرفۃ'' ہیں جس بات کا اعتراف کیا ہے، وہ السنن الکبریٰ والی روایت کے بالکل خلاف ہے (و کیھئے: الحواهر النقی للماردینی علی هامش البیهقی، ج 2:ص ۳۵۹)

٣.....مصنف عبد الرزاق ميں ج ٤:ص٤٢٨: حديث تمبر ١٣٩١ه،

۱۳۹۱۷ هـ عن عبد الرزاق عن معمر، قال اخبرني ابن طاؤس عن ابيه قال: كان لا زواج النبي صلى الله عليه و سلم رضعات معلومات، قال: ثم ترك

ذلك معد، فكان قليله و كثيره يحرم ليعن ازواج مطهرات كزويك حرمت

رضاعت کے لئے چندرضعات متعین تھے،لیکن انہوں نے اس ندہب کوترک کردیا اور بعدیس ان کے نز دیک قلیل وکثیر دونوں باعث حرمت تھے۔

اورعلامدابن جريح في المقل كياب كه: العبرنسي عبد الكريم عن طاؤس

قىال: قىلىت له انهم يزعمون انه لا يحرم من الرضاع دون سبع رضعات ثم صار ذلك الى حمس، فقال: طاؤس قد كان ذلك، فحدث بعد ذلك أمر

حاء التحريم، الممرة الواحدة تحرم - ابن جريح فرمات بين كرعبد الكريم نے

طاؤس سے روایت کرتے ہوئے خبروی کہ میں نے ان سے کہا کہ ان کا خیال تھا کہ

سات رضعات ہے کم میں حرمت ثابت نہیں ہوتی، پھریہ حرمت پانچ رضعات پر آھٹی، امام طاؤس نے فرمایا کہ ایسا ہی تھا، البتہ بعد میں بیمعاملہ ہوا، وہ یہ کرتج میم کا

تھم آھیا، اور اب ایک مرتبہ کی رضاعت ہے حرمت ثابت ہوجائے گی (مصنف عبد الرزاق، جے:ص ۲۷۵: حدیث نمبر۱۳۹۱۲،۱۳۹۳)

رران بن عند من من المعرف المارية المارية المارية المارية المارية

ہ۔۔۔۔۔حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث پانچ رضعات کے حکم کو منسوخ کرنے پر دلالت کررہی ہے، اس لئے کہ اگر پانچ رضعات پرحرمت کا حکم

منسوخ نه ہوتا تو یا نچ رضعات والی آیت قر آن کریم میں موجود ہوتی ، اورنماز وں میں اس آیت کی تلاوت جائز ہوتی ، حالانکہ پوری امت کا اس پراجماع ہے کہ وہ آیت قرآن کریم میں موجود نبیں ، اور اس آیت کی تلاوت کرنا بھی جائز نبیں ، اور اس آبیت کوقر آن کریم میں درج کرنا حلال نہیں، بلکہ علامہ ماردیبی رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک اس طرح کی کوئی بات نہ قر آ <del>ن</del> کریم میں موجود ہے ، اور نہ حدیث میں موجود ہے ، للبذا حضرت عا کشہرضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اولا دس رضعات کی قید کے ساتھ مقید آیت قرآن کریم میں نازل ہوئی تھی ، پھریا ٹج رضعات والی آیت نے دس رضعات والی آیت کومنسوخ کردیا،اور پھرآخر میں رضعات کی تعداد کی قید کے بغیرآیت قرآن كريم ميريا قى روگى، اوراب مظلق دود صياة ناحرمت كاياعث موچكا\_ ا گرکوئی اشکال کرے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رمنی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کے آخر میں بیصراحت موجود ہے کہ یا ٹج رضعات والی آبت منسوخ نہیں ہو تی ا یهاں تک که حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کی و فات ہوگئی، چنا نچیه حضرت عا نشه رمنی الله تعالى عنها كے بيالفاظ بيلك "فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم و هن فیسما یقراً من القران "اس کے جواب میں ہم کہیں کے کداس مدیث کے آخر کے الفاظ کی زیاد تی میں عبداللہ بن الی بکرراوی متفرد ہیں ،اور طاہر سے سے کہ بیان کا وہم ہے،اوراس کےمقابل وہ حدیث ہے جومصنف عبدالرزاق میں عن ابس حریح عن نافع عن سالم ہےروایت کی گئے ہے،اس مدیث کے آخر میں بیالفاظ ہیں کہ 'ثـم رد ذلك الى خمس، ولكن من كتاب الله ما قبض مع النبي صلى الله

عليه وسلم "اس عظا برے كريزياد في رادى كادبم ب، ياعبدالله بن الى بحركا ادراج ہے، جیما کہ اس محقق اس مدیث کی تشریح میں انشا واللہ آ گے آ جائے گی۔ اوراگرہماس بات کوشلیم بھی کرلیں کہ بیزیادتی درست ہے،تو اس زیادتی کی مرادیہ ہے کٹمس رضعات والی آیت کی منسوخی کا زمانہ حضور اقد س ملی الله علیہ وسلم کی وفات کے وقت بالکل جدید اور بہت قریب تھا، اس لئے بہت سے محابہ کرام اس کی منسوخی برمطلع نہیں ہو سکے، چنا نچہ جن صحابہ کرام کواس کی منسوخی کاعلم نہیں ہواتھا، وہ اس ونت اس کی حلاوت کیا کرتے تھے (فتح القدریرج ۳:ص۳، شرح النودي: ج٠١:ص٢٩) ورند کيا کوئي مسلمان اس بات کا تصور کرسکٽا ہے کہ حصرت ابو بكرصديق رضى الله تعالى عنه نے قرآن كريم كا كوئى تكوا قرآن كريم ميں لکھنے سے چپوڑ دیا ہو، جبکہ ان کی بٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیہ جانتی تغییں کہ وہ قرآن کریم کی آیت ہے،اور صحابہ کی ایک جماعت نمازوں میں اس کی تلاوت بھی کرتی تھی ، واللہ ، ہرگز ایبانہیں ہوسکتا ،ادراس کا تصور کرنا بھی ممکن نہیں \_ پھرخودشوافع اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ پانچے رضعات والی آنیت منسوخ ہو پکی ہے، کیکن ان کا خیال ہی ہے کہ بیر آیت رحم والی آیت کی طرح منسوخ التلاوت ہے، اور اس آیت کا حکم اب بھی باتی ہے۔لیکن آپ جانتے ہیں کہ اصل ضابطہ ریہ ہے کہ کمی آیت کی تلاوت منسوخ ہونے کی صورت میں اس کا تھم بھی منسوخ ہوجاتا ہے، اور تلاوت منسوخ ہوجائے کے بعد تھم باتی رہنے کے لئے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہاں کوئی دلیل موجو دنییں۔ اور اس آیت کورجم والی آیت پر قیاس کرنا بھی درست نہیں ،اس لئے کدرجم والی آیت کا حکم باتی رہنا

تطعی اور متواتر احادیث سے ثابت ہے، جیسا کہ اس کے بارے میں یوری تحقیق انثاء الله این کمل میں آ جائے گی۔اوریہ بات ثابت ہے کہ آیت رجم کی تلاوت منسوخ ہونے کے بعد حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم فرمایا، تو کیا احادیث میں کہیں یہ بات ٹابت ہے کٹمس رضعات والی آبت کی تلاوت منسوخ ہونے کے بعد دودھ پالنے برحرمت کو یا نج متفرق رضعات کی قید کے ساتھ مقید کیا ہو؟ بلکہ حضرت علی رضی الله تعالی عنه والی حدیث یا پنچ رضعات کے حکم کے منسوخ ہونے پر صراحناً ولالت کررہی ہے، جبیبا کہ گز رچکی ، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنمانے اس کی صراحت فرمائی ہے کہ جواحکام منسوخ ہوئے ، ان میں پانچے رضعات کی تغیید بھی منسوخ ہو چک ہے، لہذا اس آبت کورجم والی آبت بر کیسے قیاس کیا جا سکتاہے؟ اگریداعتراض کیا جائے کہ حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہا سے بدا بت ہے کہ وہ قلیل رضاع سے حرمت البت ہونے کی قائل ٹہیں تھیں، انہوں نے ب ندہب کیسے اختیار کیا؟ باوجود مکہ وہی (عشرہ رضعات والی) آیت کے منسوخ ہونے کی راوی ہیں۔ اس کے بارے میں ہم کہیں مے کدامام ابو بکر بصاص رحمة الله عليه في اس كا جواب دية موئ فرمايا كه: حفرت عا تشرمني الله تعالى عنها رضاع الكبير ميں مجى حرمت رضاعت كى قائل تھيں، اور دوسرے ازواج جلبرات اس کی قائل نہیں تھیں ، اور ہار ہے (احتاف )اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ

كے نزديك رضاح الكبيركي وجدے حرمت كامنسوخ مونا البت مو چكا ہے، للذا

حضرت عا تشرض الله تعالى عنهاكى اس مديث شي تحديد رضعات كاعم بعى ساقط

موچكا (احكام القرآن للحصاص، ي ١٦: ص ١٦٢)

احقر عرض کرتا ہے کہ امام ابو بحر بصاص رحمۃ اللہ علیہ نے او پر جو بیان فر مایا،
اس کے صحیح ہونے پر دلیل وہ حدیث ہے جو ابن ماجہ میں باب رضاع الکبیر میں
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے ' لقد نیزلت آیة الرحم و
رضاعة الکبیسر عشرًا ' یعنی رجم کی آیت اور کبیر کی رضاعت کی آیت عشراً کی قید
کے ساتھ نازل ہو کی تھی ،اس روایت میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ ' عشرہ

رضعات''والی آیت کبیر کے ساتھ متعلق تھی۔ اس کی تائیداس روایت سے بھی ہوتی ہے جوامام مالک رحمۃ الله علیہ نے مؤطا مِنْ قُل كى بي عن نافع ان سالم بن عبد الله حدثه أن عالشة رضى الله تمعالي عنها ارسلت به الي احتها ام كلثوم بنت أبي بكر رضي الله عنها، فقالت: أرضعيه عشر رضعات، حتَّى يدخل عليٌّ ، فارضعتني ثلاث رضعات، ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث مرات، فلم أكن ادخل على عائشة من أحمل ان ام كلثوم لم تتم لى عشر رضعات\_\_\_ ثافع سيروايت ہے کہ سالم بن عبداللہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی بہن حضرت ام کلثوم بنت الی بکررضی الله تعالی عنبا کے پاس بھیجا ، اور کہا کہ ان کو دس رضعات دودھ پلادو، تا کہ میرے یاس آ جا سکے ( کیوں کہ میں اس کی رضاعی خالہ بن جاؤں گی ) حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے تین رضعات دود ھ یلایا، پھروہ بیار ہو گئیں، اور بس ان تین مرتبہ کے علاوہ انہوں نے مجھے دودھ نہیں لا یا، تو چونکه حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها نے میرے لئے دس رضعات ممل

میں کئے تھے،اس لئے میں حضرت عا کشدرضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ماس آنا جانانہیں دیکھتے! حضرت عا کشہرمنی اللہ تعالیٰ عنہا نے سالم کواییۓ پاس آنے ہے کیوں منع کیا؟ جب کہ وہ بڑے تھے،اس لئے کہانہوں نے دس رضعات کی تعداد یوری نہیں کی تقی ، با وجود یکه حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسلم شریف کی روایت میں دس رضعات کے منسوخ ہونے کی صراحت کی ہے، بیراس بات م دلالت كررى ہے كەحضرت عائشەرشى الله تعالى عنباصفيريس وس رضعات كے منسوخ ہونے کی قائل تھیں، اور کبیر کے بارے میں اس کے باقی رہنے کی قائل تھیں ، اس کی تائیداس روایت ہے ہوتی ہے جوامام بیہتی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم صرن الى حمس يحرمن، وكان لا يد حيل على عائشة الا من استكمل حمس رضعات... معرت عا تشرضي الله تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ وہ فرماتی تھیں کہ قرآن کریم میں دس رضعات معلومہ جوحرمت کا سبب تھیں کے بارے میں آیت نازل ہوئی، پھریا کچے رضعات معلومد کے بارے میں آیت نازل ہوئی ،اورحضرت عاکشرضی اللد تعالی عنبا کے ياس كو أي مخص نبيس آ جاسكا تها ،سوائة اسكة جسك يا في رضعات ممل موي بول-اگر کوئی بیاعتراض کرے کہ صغیر اور کبیر کے درمیان تفریق کرنے کا کا ب ہے؟ باوجود یکہ دوودھ بلانا حضرت عائشہرضی اللہ تعالی عنہا کے نزو یک صغیر اور کبیر دونوں میں حرمت رضاعت کا ذریعہ ہے؟ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں

کہ شایدانہوں نے ان دونوں کے درمیان اس کئے فرق کیا ہو کہ دہ ارضاع الکہیر

کے مسلہ میں 'سالم موٹی اُئی حذیفہ' کے قصہ سے استدلال کرتی تھیں کہ حضور
اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے سہلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالی عنہا کو تھم دیتے ہوئے
فر مایا تھا کہ 'ارضعیہ حسس رضعات ''ان کو پانچ رضعات دودھ پلا دو، جیسا کہ
مؤطا امام مالک کی روایت میں ہے، یا آپ نے تھم دیتے ہوئے بیفر مایا تھا کہ
''ارضعیہ عشر رضعات ''ان کودس رضعات دودھ پلا دو، جیسا کہا حمر عن این
اسحاتی کی روایت ہے (فتح الر بائی: جا ایم ۱۸۵) اور ہوئے کو دودھ پلانے کا تھم
چونکہ قیاس کے مخالف تھا، اس لئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس تھم کو
اپنے مورد پرمحدودر کھا تھا، اس لئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس تھم کو
اپنے مورد پرمحدودر کھا تھا، اس وجہ سے احتیا طا اس مخص کواسے پاسٹیس آنے دیتی
تقیس، جس کے دس رضعات مکمل نہ ہوئے ہوں ، اس لئے حضرت شاہ دلی اللہ رحمۃ
اللہ علیہ فرما نے ہیں:

"والأظهر ان عائشة و حفصة انما كانتا تذهبان الى عشر رضعات تورعًا و تشفيًا للخاطر، لا من جهة حكم الشرع " (المسوّى شرح مؤطا: ج ٢: ص ٢٠) نياده ظاهر بات بيه بح كره رت عائشه اور حضرت هفسه رضى الله تعالى عنهما عشره رضعات كوقول كى طرف تورع اورتشفى خاطر كے لئے گئ تھيں، تكم شرى موف بونى ، وجه ينهيں \_بهر حال! بيه وه تفصيل تقى جواحقر كے نزديك ظاہر ہوئى، والله سجائه وتعالى اعلم \_

ارضاع الصغیر میں بھی اس تحدید کی قائل تھیں، تویہ ان کا اجتہادتھا، اور فقہاء محابہ جیے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہا کی اس تحدید کے معارض ہیں، آخر میں بیہ کہا جاسکتا ہے کہ حضرت عاکشہرضی اللہ تعالی عنہا کواس تھم کے منسوخ ہونے کاعلم نہیں مقدم کے منسوخ ہونے کاعلم نہیں ہوتا ہے (حضرت عاکشہرضی) اللہ تعالی عنہا کا قول نافی ہے، اور محابہ کا قول شبت ہوتا ہے (حضرت عاکشہرضی) اللہ تعالی عنہا کا قول نافی ہے، اور محابہ کا قول شبت

۵..... پھروہ حضرات جو تس رضعات کی تقیید کے بارے میں حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نہ بہب کے راوی ہیں، وہ سالم بن عبداللہ اور عروۃ بن زبیر ہیں، اور بیدوٹوں حضرات قلیل و کثیر دوٹوں کی تحریم کے قائل ہیں، جہاں تک سالم بن عبداللہ کا تعلق ہے، ہم اس بحث کے شروع میں ''مدوئۃ الکبریٰ' سے بیہ بات نقل کر کیے ہیں کہ حضرت سالم نم ہباة ل والوں میں سے ہیں، جہاں تک عروۃ بن کر کے ہیں کہ حضرت سالم نم ہباول والوں میں سے ہیں، جہاں تک عروۃ بن

ز بیر کاتعلق ہے تواماً مالک نے مؤطامیں بیروایت تقل کی ہے کہ:

ہے،اس لئے ان محاب كا قول رائح موكا)

عن ابر هيم بن عقبة انه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال: كل ماكان في الحولين، وان كان قيطرة واحدة فهو محرم، وماكان بعد الحولين فانما هو طعام يا كله، قال ابر هيم بن عقبة: ثم سألت عروة، فقال مثل ماقال سعيد.

ابراہیم بن عقبہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت سعید بن المسیب سے

(الحواهر النقى: ج٧: ص٥٥٥) والله الحم بالصواب

عَدُمُ وَيُصِلُ الْمُرْسُولُ الْمُرْسُلُ الْمُرْسُلُ الْمُرْسُلُ الْمُرْسُلُولُ الْمُرْسُلُ الْمُرْسُلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ ل تعاملوا كالاجانب ال وي المرابع الم

# اسلام ميس غلامي كي حقيقت الرق في الاسلام

(Y)

عر بي مقاليه

حضرت مولا نامحرتق عثاني صاحب مظلهم العالى

ترجمه محدعبدالله میمن

ميمن اسلامك پبلشرز

(٢) اسلام ميس غلاي کي حقيقت يه مقاله حضرت والارظليم في الرق في الاسلام " كعنوان س و تكملة فتح الملهم "ك كاجلداول يستحريفر مايا - مالات جدد

صلى الله على النبي الأمي

## اسلام ميس غلامي كى حقيقت (الرق في الإسلام)

چ ککہ فلای کے مئلہ پر الل مغرب کی طرف سے اسلام کے خلاف بہت پرو پیکنڈ و کیا گیا ہے، اس لئے حضرت مولانا محرقی مثانی صاحب مظلم نے تحصیل مقالہ محرق میں مقالہ کا تحصیل مقالہ محرک برفرایا ہے، اس مقالہ کا ترجہ یہاں پیش کیا جارہ ہے، مین

الل مغرب اور ان کے مقلدین کی طرف سے اسلام کے جن مسائل کے خلاف پر و پیگنڈہ کیا گیا ہے، ان میں سے ایک غلائی کو جائز قرار وینے کا مسئلہ ہے۔ اس پر و پیگنڈ ہے کے جتیج میں موجودہ دور کے لوگوں کا خیال ہے ہے کہ سے دخلائی' کا مسئلہ بن اسلام کی روش پیشانی پر ایک بدنما داغ ہے اور اسلام کے خلاف شبہات پیدا کرنے کا ایک سبب ہے۔ اس وجہ سے ہم غلامی کی حقیقت اور اسلام میں اس کی حقیقت کو اس مقالہ میں بیان کریں گے، تا کہ لوگوں پر اس کی حقیقت داضح ہو جائے۔

دراصل اہل مغرب اور ان کے مقلدین کی غلطی کی بنیادیہ ہے کہ انہوں نے مسلمان معاشرے کے غلاموں کو بونانیوں، رومیوں اور اہل بورپ کے غلاموں پر قیاس کرلیا جوانتہائی مظلومانداور کسمپری کی زندگی گزارا کرتے تھے اور جنہیں انسان تک نہیں سمجما جاتا تھا، اور نہ ہی ان کے لئے حقوق تشلیم کئے جاتے تے اور معاشرے میں ان کا ادنی مقام بھی نہیں تھا۔ حقیقت سے ہے کہ اسلام میں غلامی کا مسئلہ بوری کے غلاموں سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا،اس چیز کا اعتراف خودبعض انصاف پہنداھل بورپ نے بھی کیا ہے۔ چنانچہ'' غوستاف لی بون (G.Lebon) اپٹی مشہور فرانسیبی زبان کی كتاب " تدن عرب " (Civilizatio of Arab) من كليعة بين: ماری کتاب کے بور نی پڑھے والوں کے سامنے"فلام" کے لفظ کے ساتھ ہی ایک ایسے گروہ کی تصویر تھینی جاتی ہے، جوزنجيرول ميس جكڑے ہوئے ہيں، غذاكى جكه .... کمارہے ہیں، اور مکان کی جگہ تبہ خانوں میں محبوس بي -میں یہاں اس امر کی تحقیق نہیں کرنا جا ہتا کہ بیاتسور ان غلامول کی ہے جو امریکہ کے انگریزوں کے یاس چند سال پہلے تھے، یہ بات درست ہے یا غلط، اور آیا بہ قرین قیاس ہے کدان غلاموں کے مالک ان کے ساتھ اس درجہ مہلوتھی كرت ت في اور ايك ايس سرمايد اور بضاعت كو ضائع اور برباد کر دیتے تھے۔ جیسے اس زمانہ کے حبثی تھے۔ مجھے اس قدر کہنا ہے کہ مسلمانوں میں غلامی کی حالت اس سے بالکل مخلف ہے جوعیسائیوں میں تھی۔(۱) ترجمه: ما خوذ از" تدن عرب" ص ۳۳ ،مترجم: دُا كُرْسيد على بكرا ي \_

نتی مقالات ۲۲۹ میل اسلام کی روثنی پھیلی ، اس وقت پوری دنیا میں اسلام کی روثنی پھیلی ، اس وقت پوری دنیا میں

غلامی کا دور دورہ تھا، اوران غلاموں کے ساتھ ایسا گھٹیا سلوک کیا جاتا تھا، جس کوس کرانسانیت کی پیشانی عرق ریز ہوجاتی تھی۔ اسلام نے آگر حکمت سے کام لیت

ہوئے'' غلای'' کوسرے سے حرام قرار نہیں دیا، اور نہ ہی بالکلیہ اس کو فتم کیا، بلکہ شریعت نے اس کے لئے خاص احکام اور خاص حدود مقرر کیں، تا کہ اس کے نتیج

میں وہ انسان صلاح وفلاح میں انسانی معاشرے کی ترقی میں حصہ دار بن سکے۔

اسلام نے غلام بنانے کواس شرط کے ساتھ جائز قرار دیا کہ جوشری جہاد کفار کے مقابلے میں ہو (اس میں پکڑے جانے والے قیدیوں کو غلام بنایا

جائے) جبکہ رومیوں کا بیال تھا کہ جنگی قید یوں کے علاوہ ان کے یہاں لوگوں کو محناموں کے ایران اور باندیوں سے پیدا

ہونے والی اولا دکو غلام بنالیا جاتا تھا۔ جبکہ اسلام نے اس کا اعلان کردیا کہ جہاو شرعی جو کفار سے ہو، اس جہاد میں پکڑے جانے والے قیدیوں کے علاوہ کسی کو

غلام بنا نا جا ئزنېيس \_

اور پھر جہادشری میں پکڑے جانے والے قید یوں کے لئے اسلام میں صرف بہی ایک داستہیں ہے کہ ان کو' غلام' نی بنایا جائے، بلکہ اسلام نے ان قید یوں کے بارے میں امیر المؤمنین کو چارا فتیارات ویے ہیں۔۔ یا تو انہیں قل کردیا جائے۔۔۔ یا انہیں غلام بنالیا جائے۔۔۔۔ یا انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔۔۔۔ یا ان سے معاوضہ لئے بغیر محض احسان کرتے ہوئے انہیں چھوڑ دیا جائے۔۔۔ بان سے معاوضہ لئے بغیر محض احسان کرتے ہوئے انہیں جھوڑ دیا جائے۔ البذا اسلام میں قید یوں کو غلام بنانا کوئی فرض و واجب نہیں ہے، بلکہ جائے۔ لبذا اسلام میں قید یوں کو غلام بنانا کوئی فرض و واجب نہیں ہے، بلکہ

بعد جد بالا چارمباح اختیارات میں سے ایک مباح اختیار 'غلام بنانا' ہے۔ مندرجہ بالا چارمباح اختیارات میں سے ایک مباح اختیار 'غلام بنانا' ہے۔ درحقیقت جنگ کا معاملہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے، اور بعض اوقات ایسے

فقهى مقالات حالات پیش آ جاتے ہیں کہ ' غلامی' کے علاوہ کوئی دوسری صورت حالات کے مناسبنہیں ہوتی، کیونکہ اگرتمام قیدیوں کونل کرنے کا حکم دیدیں تو اس صورت میں افرادی قوت کو ضائع کرنا لازم آتا ہے۔اور اگرسب قیدیوں کو چھوڑ دیں تو اس صورت میں کفری حوصلہ افزائی اور مسلمانوں کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لئے کا فروں کی اعانت لازم آتی ہے۔اوراگران کو ہمیشہ کے لئے قید کردیا جائے تواس صورت میں ان کی صلاحیتوں کو ضائع کرنا اور بلا فائدہ ان بر مال خرچ کرنا لازم آتا ہے۔ نیکن اگر شرائط اور حدود کی یا بندی کرتے ہوئے ان کو غلام بنالیا جائے تو اس سے مندرجہ بالا خرابیاں لازمنیس آئیں گی، چنانچہ اس کے ذریعہ انوع انسانی کی بقام بھی ہو جا لیکی ، اور اس کے ذریعہ ان غلاموں کی اسلامی تربیت بھی ہوجائے گی دوسری طرف ان غلاموں کی خدادادصلاحیتوں سے معاشرے کی املاح میں تقویت حاصل ہوگ ۔اس لئے اسلام نے جار دروازے کھول دیے، اورامام وقت کوافتیار دیدیا که وه ان جارصورتوں میں سے جوصورت حالات کے مناسب ہو، اس کوا ختیار کرلے۔

پھر اسلام نے غلاموں کے ایسے حقوق میان کیے ہیں کہ دوسرے فراہوب اور اقوام میں اس کی نظیر بھی موجود نہیں ہے، چنا نچہ قرآن کریم میں اللہ نعالی نے ارشاد فرمایا:

وَبِالْوَالِدَيُنِ إِحْسَاناً وَبِذِى الْقُرُبِي وَالْيَعْلَى وَالْمَسْكِيُنِ
وَالْحَارِ ذِى الْقُرْبِي وَالْحَارِ الْحُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْحَنُبِ
وَالْمِنِ السَّبِيُلِ لا وَمَا مَلَكَتُ اَيْمَانُكُمُ الْإِلَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ
مَنُ كَانَ مُحْتَالًا فَحُورًا ٥

اور مال باپ كے ساتھ نيكى كرو، قرابت والول كے ساتھ، اور يتيموں اور فقيروں اور جساية قريب اور جساية اجنى اور پاس بينے والے اور مسافروں كے ساتھ اور تمہارے داھنے ہاتھ جن كے مالك بيں، يعنى غلام بائد يوں كے ساتھ، بيك اللہ تعالى كو پندنبيس آتا، الرائے والا، بروائى كرنے والا (1)

مدیث شریف میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے:

حضوراته المسلى الشعلية وسلم ف ارشادفر مايا:

لاً يدخيل المحنة سيثي الملكة (يعني الذي يسيئي إلى مملوكه) قبالوا: يا رسول الله: أليس الحيرتنا أن هذه

(۱) ما دونساء، آیت ۲۳، ترجمه حضرت شیخ الموند دهمة الشعلیه

(٢) صلُّحيح بعارى، كتاب الإيمان، باب المعاصى من أمرالحاهلية، وكتاب المغلق، وكتاب العقية، باب قول النبي تَنْكُ: العبيد الحوانكم ،

ایک اور حدیث میں حضور اقد س سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: کر من لطم معلو که أو ضربه فکفارته أن يعتقه (۲) ليمنی جو مخف اينے غلام کو تھيٹر مارے، يا اس کی پٹائی کرے تو اس کا کفارہ بیہ کہ اس غلام کو آزاد کردے۔

غلاموں کے حقوق کا آپ نظام کو اُتنا خیال تھا کہ وفات کے وقت سب سے آخری کلام جو آپ نظام کی زبان مبارک پر جاری ہوا، وہ غلاموں کے حقوق کی ادائیگ کی ترغیب کے بارے میں تھا چنانچے حفرت اس جائیگ

<sup>(</sup>١) ابن ماحه، كتاب الادب، باب الاحسان الى المماليك •

<sup>(</sup>٢) ابوداؤد، كتاب الادب، باب حق المملوك،

فقهی مقالات علاق

فرماتے ہیں کہ:

كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه: "الصلوة وما ملكت ايمانكم\_

یعنی جب حضور اقدس سلی الله علیه وسلم حالت نزع میں ہے، اور غرغرہ کی کیفیت تھی، اس وقت آپ مکافی کے اتنی وصیت فرمائی کہ: ''نماز کی حفاظت کرنا اور غلام لونڈی کا خیال رکھنا(۱)

حضرت على والفؤ فرمات بين:

كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة وَما ملكت أيمانكم .

یعیٰ حضورا قدس ملی الله علیه وسلم کا آخری کلام بیرتھا که نماز کی حفاظت کرنا اورغلام لونڈی کا خیال رکھنا (۲)

أبودا وُديش بيالفاظ بين:

عن على رضى الله عنه قال: كان آحر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم.

یعنی نماز کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت کرو، اور غلام اور ·

<sup>(</sup>١) ابن ماجه، ابواب الوصايا، باب هل اوضى رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>٢) الينا

نتهی مقالات ۲۵۴

لونڈیوں کے بارے میں اللہ ہے ڈرو(۱)

اس جیسی بیثار احادیث کتب حدیث میں موجود ہیں۔ ان سب

احادیث کو یہاں جمع کرناممکن نہیں۔خلاصہ یہ کہ اسلام نے ''غلامی'' کے نظام کو

بالكل بدل كر مالك اورمملوك كے درميان اخوت اور محبت اور بھائى جارہ قائم فرماديا\_جس كے منتج ميں اسلام كے اندر" غلاميت" كا صرف نام بى باتى رہ

گیا۔ بلکہ اسلام نے ''غلامیت'' کے نام تک کو تبدیل کردیا۔ چنانچہ حضرت ابو ہرریة نگائلا سے روایت ہے کہ حضور اقدس نگائل نے ارشاد فر مایا:

> لا يقولنَّ احد كم عبدى وأمتى، ولا يقولَنَّ المملوكُ ربِّسى وربِّتى، وليقلِ السالكُ: فتاكَ وفتاتى، ليقل

المملوك: سيدى وسيدتى؛ فانكم مصلوكون، والرّب الله تعالى،

تم میں ہے کوئی خض اپنے غلام اور بائدی کو " عبدی اور امتی"
کہدکر ہرگز نہ پگارے۔ اوکوئی مملوک اپنے آقا کو "رفی اور
ربتی" کہدکر نہ پکارے، بلکہ مالک اپنے مملوک کو" قمای اور
قماتی" کہدکر پکارے۔ اور مملوک اپنے آقا کو "سیدی و
سیدتی" کہدکر پکارے، کیونکہ تم سب مملوک ہو، اور" رب"
صرف اللہ تعالی ہیں۔ (۲)

غلاموں کے بارے میں مندرجہ بالا احکام صرف کتابوں کے اوراق کے

(1)

<sup>(</sup>١) ابوداؤد، كتاب الادب، باب في حق المملوك.

ابوداؤد، كتاب الادب، باب مالايقول المملوك: ربي وربتي ج ٢ ص ٦٨٠

اندر محفوظ نہیں۔ بلکہ تاریخ کے ہر دور میں مسلمانوں نے ان پڑمل کر کے دکھا دیا،
اندر محفوظ نہیں۔ بلکہ تاریخ کے ہر دور میں مسلمانوں نے ان پڑمل کر کے دکھا دیا،
چنانچہ مسلمان اپنے غلاموں کے ساتھ اپنے بھائیوں جیسا سلوک کرتے تھے،
چنانچہ تاریخ اسلام میں آپ کو بہت سے غلام ایسے نظر آئیں گے جو غلام ہونے
کے باوجود سرداری اور عزت کے اعلی مرتبہ تک پہنچ گئے، بہت سے غلام علم ادر
معرفت کے ایسے مرتبے پر پہنچ کہ آزاد لوگ ان کی طرف رجوع کرنے گئے،
بہت سے غلاموں نے اسلام لانے کے بعدایسی زندگی گزاری کہ آزاد لوگ ان پر بہت سے غلاموں نے اسلام لانے کے بعدایسی زندگی گزاری کہ آزاد لوگ ان پر شہادت کے لئے کافی ہے، جو
شہادت کے لئے کافی ہے۔

اس کے علاوہ سے کہ غلاموں کے ساتھ اچھاسلوک کرنا تاریخ اسلام کے ماتھ اجھاسلوک کرنا تاریخ اسلام کے خاص ذمانے کے ساتھ مخصوص نہیں رہا، بلکہ پورااسلامی معاشرہ ہر دوراور ہر زمانے بین غلام بنانے کو جائز قرار دینے کی حکمت اور مصلحت صاف نظر آتی ہے۔ اسلام میں غلام بنانے کو جائز قرار دینے کی حکمت اور مصلحت صاف نظر آتی ہے۔ چنا نچہ جس محض نے اساء الرجال اور علاء اور رواۃ حدیث کے احوال کا مطالعہ کیا، اس نے دکھے لیا کہ ان علاء اور رواۃ حدیث میں بیشتر افراد آزاد کردہ غلام شے، چنا نچہ کم حکم مدہ میں حضرت عطاء بن اُبی رباح پیر نیش میں حضرت طاؤس بن کیان پر باح پر نیشی میں حضرت طاؤس بن کیان پر باح پر نیشی میں حضرت طاؤس بن جیان پر باح پر نیشی میں حضرت کھول پر نیشی کیان پر باح پر نیشی میں حضرت کھول پر نیشی میں معرف کے اور ان سب حضرات کا زمانہ بھی ایک ہے ، اور اپنے اپنے علاقوں میں میرسب علم اور فقد کے معرف میں میرائی کرنے۔

پھر اسلام نے غلاموں کے حقوق بیان کرنے کے ساتھ ان کو کثرت ہے آزاد کرنے کی بھی ترغیب دی، چنانچہ مصارف زکو ق میں ایک مستقل مصرف

بدر التی مقالات بیان فر مایا، اور ہر کفارہ کی ادائیگی کی صورتوں میں سب غلام کی آزاد کرنے کا بیان فر مایا، اور ہر کفارہ کی ادائیگی کی صورتوں میں سب سے پہلے غلام کی آزادی کو مقرر فر مایا، حتی کہ حضورا قدس سلی الشعلیہ وسلم نے غلام یا باعدی کو تھی خدیث گزری، اور یا باعدی کو تھی خدیث گزری، اور یا ماموں کو آزاد کرنے کے ایسے فضائل بیان فر مائے کہ بہت سے نیک اعمال پر

ا پسے نصائل بیان نہیں فرمائے ، اور مذاق میں آ زاد کرنے پر بھی واقعی آ زادی کا تھم دیدیا، اور سورج گرھن اور چاند گرھن کے موقع پر کثرت سے غلام آ زاد َ کرنے کا بھم دیا، چنانچہ بخاری شریف میں ''کتاب العتق، ہاب مایست جب

من العتاقة في الكسوف" بس احاديث موجود بير\_

ای ترغیب کا بتیج ہم دیکھتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام تعلق بہت کثرت سے فلام آزاد کیا کرتے تھے، چنا نچہ صدیث شریف میں ہے کہ:

فقال النبى صلى الله عليه وسلم: اعتر منهما، فقال: يا نبى الله! اعترلى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان المستشار مؤتمن، حدد هذا، فإنى رأيته يصلى، واستوص به معروفاً، فانطلق أبو الهيثم الى امرأته، فاعبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقالت امرأته: ما انت ببالغ ماقال فيه النبى صلى الله عليه وسلم الا ان تعتقه، قال: هو عتيق، الخ.

ایک مرتبہ حضور اقدی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوغلام آئے تو آپ سے ایک لیلو، آپ نے اللہ ان میں سے ایک لیلو، انہوں نے فرمایا ان میں سے ایک لیلو، انہوں نے فرمایا کہ یا نبی اللہ! آپ ہی ایک کو نتخب کر دیجے،

حضور مَوْقِيْم نِ فرمايا كربس سے مشورہ ليا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے، (آپ نے ایک غلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا) تم سے غلام لیونکہ میں نے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہے، کھرآپ مُؤلِیْم نے ان سے فرمایا کہ اس سے اچھا سلوک کرنا۔ چنا نچہ حضرت ابوالہیشم مُؤلُوُناس غلام کو لے کرا پی اہلیہ کے پاس آئے اور حضور اقدس ملی الله علیہ وسلم کا قول بھی سنا دیا، ان کی بیوی نے کہا کہ حضور اقدس خلافی نے جو پھواس کے بارے میں فرمایا ہے تم اس تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اسے آزاد نہ کردو۔ یہ سنتے ہی حضرت ابوالہیشم مُؤلُونا نے فرمایا: وہ آزاد نہ کردو۔ یہ سنتے ہی حضرت ابوالہیشم مُؤلُونا نے فرمایا: وہ آزاد نہ کردو۔ یہ سنتے ہی حضرت ابوالہیشم مُؤلُونا نے فرمایا: وہ آزاد ہے۔ (۱)

حضرت ابو بريره الألاك روايت بكروه فرمات بين:

أنه لما أقبل يريد الإسلام و معه غلامه، ضل كل واحد منهما من صاحبه، فأقبل بعد ذلك، وابوهريرة حالس مع النبى صلى الله عليه وسلم، فقال النبى صلى الله عليه وسلم، فقال النبى صلى الله عليه وسلم؛ فا أناك، أما إنى أشهدك أنه حرّ.

لینی جب وہ اسلام لانے کے ارادے سے آئے تو ان کا غلام بھی ان کے ساتھ تھا۔ پھروہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوگئے ، پھر پچھ دنوں کے بعدوہ غلام آیا تو اس ونت حضرت ابو ہریرۃ ڈٹاٹٹڑ حضوراقدس ٹاٹٹٹڑ کے پاس بیٹھے ہوئے

<sup>(</sup>۱) ترمذي، ابواب الزهد، باب ماجاء في معيشة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

تهی مقالات ۲۵۸ حد جا

تے،حضوراقدی من اللہ فی فرمایا: اے ابو ہریرہ! بیتمہارا غلام ہے جو تمہارے پاس آیا ہے، حضرت ابو ہریرۃ اللہ فی فرمایا: میں آپ کو گواہ بناتا ہول کہ وہ آزاد ہے۔(۱)

ایک اور حدیث بی ہے کہ حضور الدی نظیم نے معرت ابوذر بی اللہ کا اس سے فرمایا: بی نظیم نے ان سے فرمایا: اور آپ نظیم نے ان سے فرمایا: اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تھیعت کرتا ہوں۔ تو معرت ابوذر بی نی نے اس غلام کوآ زادفرمادیا(۲)

حضرت عبداللہ بن عمر اللہ عن عمر اللہ اللہ علی روایت میں آتا ہے کہ جب وہ کسی فلام کے اندر کوئی الی صفت دیکھتے جو آئیس اچی معلوم ہوتی تو اس فلام کوآ زاد کردیا کرتے تھے، چہ نچہ فلاموں کو ان کی بیہ بات معلوم ہوگئ، تو بعض اوقات کوئی فلام مجد کو لازم کر لیتا، اور ہر وقت مجد میں رہتا تو حضرت عبداللہ بن عمر اللہ اس کی اس اچی حالت کو دیکھتے تو اس کوآ زاد کردیا کرتے ۔ لوگ آپ سے عرض کرتے کہ حضرت! بیفلام آپ کو دھو کہ دینے کے لئے اور آزاد کی حاصل کرنے کے لئے اور آزاد کوئی ماصور میں بیٹے کرعبادت کرنی حاصل کرنے کے لئے ایسا کرتے ہیں، (حقیقت میں مجد میں بیٹے کرعبادت کرنی مقصود نہیں ہوتی) جواب میں حضرت عبداللہ بن عمر اللہ فاقر اس جیں:

من يحدعنا بالله انحدعنا له

یعنی جو خص ہمیں اللہ کے ذریعہ دھوکہ دے گاتو ہم اس کے

<sup>)</sup> صحيح بخارى، كتاب العتق، باب اذاقال لعبده: هولِلَّه، ونوى العتق، ج١

ص٣٤٣

٢) ادب المفرد للبخاري، باب العفو عن الخادم، حديث نمبر ١٦٣

دھوکے میں آ جا کیں گے۔(1)

حضرت عثمان غن مختلف بارے میں مشہور ہے کہ آپ ہر جمعہ کو ایک

غلام آ زاد کیا کرتے تھے۔

بہر حال! یہ ان واقعات کا تھوڑا سا ممونہ ہے جن ہے پوری تاریخ اسلام بھری ہوئی ہے۔ان تمام واقعات کو یہاں جمع کرنامکن بھی نہیں ہے۔ان

اسلام بری ہوں ہے۔ ان من م وافات و یہاں ف رہ من ف میں ہے۔ ان چند واقعات کو اس لئے بیان کردیا تا کہ اسلامی معاشرے کی میچ صورت سامنے

آ جائے۔علامہ نواب صدیق حسن خان نے اپنی کتاب "النجم الوحاج" میں لکھا

ے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر مبارک کے سالوں کی تعداد کے

مطابق تریس خلام آزاد کے: اور حضرت عائشہ صدیقه رضی اللہ عنہانے انہتر غلام آزاد کے، اور ان کی عربھی انہتر سال ہوئی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیشار

غلام آزاد کئے۔حصرت عباس واللہ فی ستر غلام آزاد کئے۔رواہ الحاکم۔حصرت عبان واللہ میں خلام سنے آپ نے اس وقت ہیں غلام

آ زاد کئے، حضرت تھیم بن حزام ڈاٹن نے چائدی کے طوق پہنے ہوئے سوفلام

آزاد کے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے ایک بزار غلام آزاد کے اور انہوں نے ایک بزار عمرے کے اور ساٹھ رقح کئے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کے

لئے ایک برار گھوڑے تیار کئے، حفرت ذوالکا عمیری النظائے ایک دن میں آتھ ہے ایک برار غلام آزاد میں مرار غلام آزاد

(r)\_2

<sup>(</sup>۱) تهذيب الاسماء، واللغات للنووى، ج۱، ص ۲۸، طبقات ابن سعد، ج٤، ص ۲۸، طبقات ابن سعد، ج٤، ص ۲۸، طبقات ابن سعد، ج٤،

<sup>(</sup>٢) - فتح العلام شرح بلوغ المرام: كتاب العتق، ٣٣٢:٢

لتبي مقالات ٢٧٠ --- جلد:

مندرجہ بالا صرف آٹھ افراد نے انتالیس بزار تین سو باکس (سوست) غلام آزاد کے،اس تعداد کے ذریعہ غلام آزاد کرنے کے سلسلے میں

مسلمانوں کی سخاوت کا انداز ہ کر کئتے ، جن مسلمانوں کا غلاموں کے آزاد کرنے میں پیرحال ہو، کیا وہ غلاموں کے ساتھ ایک شریف بھائی جیسا سلوک نہیں کریں

52

ببرحال! یہ اسلام میں ''غلائ '' اور اس کے نتائج تھے۔ اب ہم اسلام میں ''غلائ'' کے بارے میں ان اهل مغرب کے تا ترات پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اسلام میں غلاموں کے حالات کا مشاہدہ کیا ہے، چنائچہ فرانسیں مصنف'' موسیوآ ہو'' لکھتا ہے:

مما لک اسلام بیس غلامی کوئی معیوب چیز نہیں تھی، چنا نچے تمام سلاطین قسطنطنیہ جو امیر المؤسنین ہے، وہ سب ہا ندیوں کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، اس کے ہا وجود ان کی شجا عت اور بہادری بیس کوئی فرق نہیں آیا، اکثر اوقات معر کے امراء اور بادشاہ غلاموں کو خرید کر ان کی پرورش کرتے اور ان کو تعلیم ویے، اور اپنی بیٹیوں سے ان کی شادی کر دیے، اگر آپ قاہرہ کے امراء، وزراء، سیدسالار کے طالات بیس خور آپ تو ان کی بوی تعداد الی طے گی جن کو بجین بیس آٹھ کے مورمیان قبت بیس موردھم سے درمیان قبت بیس فروخت کیا گیا تھا۔

''لیڈی بلنٹ''جوایک انگریزی خاتون ہیں جنہوں نے عرب ممالک کی سیاحت کی ہے، وہ اپنے نجد کے سفر میں ایک عرب سے جوم کالمہ ہوا، اس کے 441

فقهى مقالاب

جلدن

رے میں گھتی ہے کہ:

"ایک چیز جو بالکل اس کی سجھ میں نہیں آتی تھی۔ وہ یہ تھی کہ اگر یز حکومت کو غلامول کی تجارت بند کردیئے سے کیا فائدہ؟
ہم نے کہا کہ یہ محض حیت انسانی کا نقاضہ ہے۔ اس نے جواب دیا: یہ بچ ہے، لیکن غلامول کی تجارت میں کی تم کی ہے وہ باصرار کہتا تھا کہ کس نے ہمیں غلاموں کے ساتھ بدسلو کی کرتے دیکھا ہے؟ فی الواقع ہم اے اپنے کے ساتھ بدسلو کی کرتے دیکھا ہے؟ فی الواقع ہم اے اپنے تجربہ سے کوئی مثال عرب میں غلاموں کے ساتھ بدسلو کی نہ تجربہ سے کوئی مثال عرب میں غلاموں کے ساتھ بدسلو کی نہ تلاسکے، بچ یہ ہے کہ عربوں میں "غلام" نو کر نہیں ہے، بلکہ تلاسکے، بچ یہ ہے کہ عربوں میں "غلام" نو کر نہیں ہے، بلکہ ایک لاڈلہ ہے۔

یہ وہ اقوال اور مثالیں ہیں جن کو'' ڈاکٹر گنتا دَلی بان' نے اپنی مشہور کتاب'' تمدن عرب' میں بیان کیا ہے، آخر میں وہ کہتے ہیں کہ:

وه امل يورب جومشرق بين غلامول كي تجارت بند كرنا ما يخ

روی کی الواقع وہ نوع انسانی کے خرخواہ ہیں، اور ان کی نیس میں، نی الواقع وہ نوع انسانی کے خرخواہ ہیں، اور ان کی نیس درست ہیں۔ لیکن اہل مشرق اس بات کو قبول نہیں کرتے،

اور کہتے ہیں کہ خیر خواہ لوگ اہل جش پر تو بوے مہر بان ہیں، لیکن دوسری طرف یمی لوگ چینیوں کو توب و تفتک کے ذریعہ

افیون خریدنے پر مجبور کرتے ہیں اور ایک سال کے اندر اتی جانوں کا خون کردیتے ہیں کہ "غلای" دس سال کے عرصہ

یں بھی اتنا خون ٹی*یں کر*تی \_(۱)

نتهی مقالات ۲۲۲

### کیا" غلامی" کا حکم منسوخ ہو چکا ہے؟

اس آخری دور میں بورپ کے بہت سے لوگ اسلام میں "فلای" کی شرائط ادراس کی حدود اور اس کی حکتوں ، اور اسلامی تاریخ میں اس کے بہترین نتائج سے ناواتغیت کی وجہ ہے، یا ناواتف بن کر اسلام میں''غلامی'' کے حکم پر اعتراض کرتے ہیں۔جس کے نتیجے میں سلمانوں ہی میں ہےا کیے جماعت (ان اعتراضات سے متاثر ہوکر) اسلام کے''غلائ'' کے حکم پر معذرت چیں کرنے کے اور اهل مغرب کی خواہشات کی موافقت کرتے ہوئے کہنے لگے کہ: آج کے دور میں اسلام' فلای' کی اجازت نبیس دیتا، ابتداء اسلام میں ' فلای' کی اجازت تھی، پھر حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں اس کی اجازت منسوخ ہو می تھی، ہندوستان میں اس نامعقول اور باطل دعوی کو اٹھانے والا اور پھيلانے والا مخض "حجراغ على" تھا اور بيخص سرسيد احمد خان كے رفقاء اور ساتھیوں میں سے تھا، اور اس نے اس دعویٰ کو ٹابت کرنے کے لئے اپنی کتاب میں ایک مقالہ" اعظم الکلام فی ارتقاء الاسلام" کے نام سے تکھا ہے، جس میں ا پسے کز دراور رکیک تتم کے دلائل دیئے ہیں، جن کو پڑھ کرغم زوہ عورت کو بھی ہنسی آ جائے، ہمیں ان دلاکل کو بیان کرنے اور ان کو رو کرنے کی ضرورت نہیں ، اس لئے کہ جس مخص کو دین اور علم دین ہے ادنی درجہ کا بھی لگاؤ ہوگا، وہ ان دلائل کے باطل ہونے کا فیصلہ کرے گا۔لیکن اس کتاب میں مصنف صاحب ایک ایسا مغالطہ آ میز کلام لائے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ اس کی حقیقت بعض لوگوں برمخفی رہ جائے ، لبذااس مغالطه كوبيان كركے اس كا جواب دينا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ وہ مغالطہ یہ ہے کہ انہوں نے سورة محمد (ظلا) کی اس آیت سے

نتهی مقالات استا

استدلال كياب:

حَتَّى إِذَا آثُـخَـنَتُـمُـوُ هُمُ فَشُلُّوُا الْوَثَاقَ، فَإِمَّا مَنَّا بَعُدُ وَامَّا فِذَاءً (١)

یہاں تک کہ جب تم ان کی خوب خونریزی کر چکوتو خوب مضبوط ہائدھ لو، چھراس کے بعد یا تو بلا معاوضہ چھوڑ دینا، یا معاوضہ لے کرچھوڑ دینا ہے۔

اس کا کہنا ہے ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنگی قیدیوں کے
بارے میں صرف دو صورتیں ذکر کی ہیں، ایک ہے کہ بغیر فدیہ کے چھوڑ دینا،
دوسرے ہے کہ فدیہ اور معاوضہ لے کر چھوڑ تا، نہ تو جنگی قیدیوں کے تل کرنے کا
ذکر کیا اور نہ ان کو غلام بنانے کا ذکر کیا، اس سے ظاہر ہوا کہ ابتداء اسلام میں تو
جنگی قیدیوں کو تل کرنے یا ان کو غلام بنانے کا تھم تھا۔ لیکن بعد میں اس آیت نے
ان دونوں کومنسوخ کردیا۔

چونکہ بیمفالط ایسا ہے جو بہت ہے لوگوں کو غلط بنی اور التہاس میں ڈال سکتا ہے، اس کئے ہم قدر تے تفصیل ہے اس کا جواب دینا مناسب سجھتے ہیں۔

بات دراصل میہ ہے کہ اس آیت میں'' غلامی'' کی حرمت اور اس کی اجازت کےمنسوخ ہونے برکوئی دلالت موجود جیس ،اس کی کئی وجیس ہیں۔

اگرہم اس آیت کے الفاظ میں غور کریں تو یہ نظر آئے گا کہ اس آیت کے الفاظ میں غور کریں تو یہ نظر آئے گا کہ اس آیت کے الفاظ" اِسّا" حمر پر بالکال ولا الت نہیں کرتا، اس لئے کہ یہ لفظ جمع کے معنی کے لئے بھی

<sup>(</sup>۱) سوره محر، آیت

استعال ہوتا ہے، جیے یوں کہا جاتا ہے کہ: خَالِسٌ إِمَّا المحسن و إمَّا زيد یعنی بیٹنے والا مخص یا تو حسن ہے یا زید ہے، لیکن اس کلام سے ان دونوں کے علاوہ دوسر بے لوگوں کے بیٹھنے کی نفی نہیں ہوتی۔ علامدائن بشام كينيد فرات بي كدافظ "إمّا" يائح معانى ك لئ آتا ہے، نمبرایک 🛈 فک کے معنی دیئے کے لئے ، جیسے جساء نسبی امسازید و إماعمرو، ميرے ياس ياتوزيدآ يا ہے ياعمردآيا، يهجملهاس دنت بولا جائے گا جب آپ کومعلوم ندہو کہ آنے والا ان دونوں میں کون ہے۔ ( دوسر ابہام کے معنی کے لئے ، جیے قرآن کریم کی آیت ہے: وَآخَرُونَ مُرْجَوُنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمُ (١) لین کھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا معاملہ اللہ تعالی کا حكم آنے تک ملتوی ہے کہ ان کو سزا دے گا، یا ان کی توبہ قبول

@ تيسرے بيكد إمسات خييد كمعنى كے لئے ، يعنى دوسر في فض كو

دوكاموں ميں سے ايك كام كا اختيار بتائے كے لئے استعال كيا جاتا ہے، جي

قرآ ل كريم كي آيت ہے:

إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسُناً (٢)

سوروتوسره آ يت ۲ • ا (1)

سوره کېف ، آیت ۸۲

لتبي مقالات المسلم

یعن تبہیں اختیار ہے، چاہے تم ان کومزادو، چاہے تم ان کے بارے میں نری کا معاملہ اختیار کرو۔

ملد

دوسری جگدارشاد ہے:

إِمَّا أَنْ تُلْقِى وَإِمَّا أَنْ نَكُوُنَ أَرَّلَ مَنْ ٱلْقَى (١) يا تُو آپ يهلے ڈاليس، يا ہم پہلے ڈالنے والے بيس۔

﴿ جوتے یہ کہ 'اِمسا'' اباحت کے بیان کے لئے آتا ہے، اور یہ اباحت یا نقبی اعتبارے، جیسے جالس اِمّا الحسن و اِمّا ابن سیرین، ﴿ یا نجوی افظ اِمّا تفصیل بیان کرنے کے لئے آتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ہے:

اِمَّا شَاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً (٢) يعنى جم نے انسان كورستہ بتلايا، يا تو وہ شكر گزار ہوكيا، يا ناشكرااوركافر ہوكيا (٣)

مندرجہ بالاتفصیل سے ظاہر ہوا کہ لفظ ''اِمّسا" حصر کے معنی ویئے کے لئے نہیں آتا، البتہ جب لفظ ''اِمّسا" دو متناقض چیز ول کے درمیان آجائے تواس وقت یہ ' حصر ' کے معنی دیتا ہے، یہ اس وجہ سے نہیں کہ ''اِمّسسا" کے معانی میں '' حصر'' کے معنی ہیں ، بلکہ اس وجہ سے کہ عقلاً ان دونوں چیز ول کے درمیان تناقض پایا جا رہا ہے۔ لہذا نہ کورہ آیت میں جن دو چیز ول کا ذکر ہے (ان میں تناقض نہیں ہے، لہذا نہ کورہ آیت میں جن دو چیز ول کا ارتفاع ممکن ہے، تناقض نہیں ہے، لہذا ) تیسری چیز کے ذریعہ عقلاً ان دونوں کا ارتفاع ممکن ہے، تناقض نہیں ہے، لہذا ) تیسری چیز کے ذریعہ عقلاً ان دونوں کا ارتفاع ممکن ہے،

<sup>(</sup>۱) سورة طبر، آيت ۲۵

<sup>(</sup>r) مورة دهر، آيت ۲

<sup>(</sup>٣) مُغنى اللبيب لابن هشام، ج١، ص ٦٠

نتى مقالات ٢٧٧ - جلده

اس سے فاہر ہوا کہ اس آیت بی افظ 'اِقا" حصر کے معنی کے لئے تہیں ہے، بلکہ ''اِباحت' ، بطریق مانعة المحمع کے معنی دینے کے لئے آیا ہے (یعن "مَن" اور فداء کو جمع کرنے سے منع کیا گیا ہے) دونوں کے درمیان حقیق جدائی کے معنی

دینے کے لئے نہیں لایا حمیا ہے۔

جب بد بات معلوم ہوگئ تو اس سے واضح ہوگیا کہ اس آیت ہیں جنگی قد ہوں کے حکم کے بیان کے حمن میں دومباح اور جائز طریقوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان دوطریقوں کے علاوہ دوسرے طریقوں کی نفی نہیں کی گئی ہے، البذاب آیت دوسرے طریقوں کی نفی نہیں کر دوسرے طریقوں کی نفی نہیں کر

ربی ہے، اور جب جنگی قید ہوں کو غلام بنانا، یا ان کوقتل کرنا دوسرے شرقی ولائل سے اور جب جنگی قید ہوں کو فلام بنانا، یا ان کوقتل کرنا دوسرے شرقی ولائل کے معارض ہے، اور ندان کا انکار کر رہی

ہے، اور جنگی قید یوں کو ' غلام' ' بنانے کا جواز دوسرے قطعی دلاک سے ثابت ہے، جن کا ذکر انشاء اللہ آگے آنے والا ہے، البدااس آیت کی بنیاد بر' مخلام' بنانے

کے جواز کورد کرناممکن نہیں۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے صرف دوطریقوں لینی ''من' اور'' فداء''
کا ذکر کیا ہے، اور دوسرے دوطریقوں لینی''قلل' اور' غلای' کا ذکر نہیں فرمایا۔
اس میں حکمت سے ہے کہ''قل' اور'' غلای' کے طریقے تو رائج تھے اور مشہور بھی سے مزدل قرآن کے وقت کی کو بھی ان دونوں طریقوں کے جواز میں شک نہیں

تھا۔البتہ ''مَنیّ'' اور ''فیداء'' کے جواز میں لوگوں کوشک تھا۔اس لئے اللہ جل شانۂ نے اس آیت میں ان دونوں کا جواز بیان فرما دیا۔

الم فخرالدين رازى وكينيك في دوسرے طريقے سے اس اعتراض كا

جواب دیا ہے، چنانچہوہ اپنی تغییر میں (ج 2،م ۸۰۸) فرماتے ہیں کہ:"اِمّا" حصر کے لئے ہے، (۱) جبکہ کفار کے قید ہو جانے کے بعد ان کا معاملہ دو چیزوں میں مخصر نہیں ہے، بلکہ آل کرنا، غلام بنانا، بغیر فدیہ کے چھوڑ دینا اور فدیہ لے کر چھوڑ دینا، بیسب صورتیں جائز ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بیتو اصل تھم ہے، البنداس آیت میں صرف اس عام علم کو بیان کیا گیا ہے جو تمام ہم کے قید ہوں میں جائز ہ، چونکہ ' غلامی' کا تھم عرب قید یوں میں جائز قبیں ہے، اس کئے کہ حضور الدّر مسلى الله عليه وسلم بهي" عرب" عنه اس لئة اس آيت مين" غلامي" كا ذكر نہیں کیا گیا، جہاں تک "فل" کاتعلق ہے، تو چونکہ ظاہر بات ہے کہ "فل" کا تھم صرف خوزیزی کے زمانہ تک محدود ہوتا ہے، اور دوسرے مید کہ قرآن کریم کی دوري آيت: " فَمَضَوّْبُ الرِّقَابِ" مُن قُل كاذكر آچكا ب (اس لئے يهال ان کو بیان نہیں کیا) لہذاذ کر کے لئے صرف دو چیزیں ہاتی رہ تمکیں۔ (ایک بغیر فدیہ لتے چھوڑ وینا، دوسرے فدیہ لے کرچھوڑ دینا، ان دونوں کا پہال ذکر کریا گیا) ٢ ـ پمر جب بم نے لفظ "مَـــن" میں غور کیا تو یہ چلا کہ بیلفظ بعض اوقات ' فلای' کے معنی پر بھی مشتمل ہوتا ہے، کیونکہ ''مستن ' کے معنی یہ ہیں کہ قیدی کوئسی مالی معاوضے کے بغیر چھوڑ دیا جائے اورائے آل ندکیا جائے ، اور یہی معنی غلام بنائے میں بھی حاصل ہوجاتے ہیں (اس لئے کہ غلام بنائے کی صورت میں نہ اس سے معاوضہ لیا جاتا ہے اور نہل کیا جاتا ہے) ای لئے علامہ زمخشري ميند تغير كشاف مي (جه، ص١٩) فرماتے ہيں كه: "مَنّ = مے من مراد لین مجی جائز ہے کہ ان قید یوں کے قبل کوئرک کر کے ان پر احسان کیا جيها يجي كزر چكاكه "إمّا " حمر ك لينبين آتا ب البذااس مين امام رازي رحمة الله

علهے تسامح ہواہے۔

النصيل سے ميلازم آيا كرانبول في اللائ كو "مّنة" من داخل كرديا ب تغييراين جرير ( ١٣٠٥ م ٢١٠) من فوركر في سي يكي بات طاير موتى ب، كوتك ان ك كلام مين مجى اس طرف اشاره موتاب كه لفظ "مَنّ " اسرّ قالْ كريمي شاش بي\_ نتهى حالات

جہورمفسرین کے نزدیک سورہ محمد لی ہے، مگریہ سورۃ غزوہ بدر کے آس پاس نازل ہوئی ہے، جیسا کہ '' تنویر نازل ہوئی ہے، جیسا کہ '' تنویر المقیاس' میں تفییر ابن عباس بھٹا اس پر دلالت کررہی ہے۔(۱) یا غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے، (۲) لہذا اس سورت کے نزول کا زمانہ مصر متجاوز نہیں بعد نازل ہوئی ہے، (۲) لہذا اس سورت کے نزول کا زمانہ مصر متجاوز نہیں

ے، جبکہ مندرجہ ویل آیات اس کے بعد نازل ہو کیں:۔

محرمات والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَالْمُحُصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ اَيُمَانُكُمُ (٣) بياً يت ' فقيلداوطاس'' ك قيديوں كے بارے ميں نازل ہوئی ، اى كتاب ميں

الك مديث"باب جواز وطنى المسبية بعد الاستبراء" ش حفرت

ابوسعید ضدری بال الله عمروی ہے کہ حضور اقدس ملی الله علیه وسلم نے حنین کے ون ایک لشکر قبیله اوطاس کی طرف بھیجا، وہاں وشمنوں سے سامنا ہوا، اور قال ہوا، اور

ایت سرمبیداوی ن فاطرف بیج، وہان و سول سے سامنا ہوا، اور مال ہوا، اور مال ہوا، اور مال ہوا، اور و الشکران پرغالب آیا اور قیدی ہاتھ آئے، اس وقت حضور اقد س صلی الله علیه وسلم

کے بعض محابہ نے خواتین قید ہوں کے مشرک شوہروں کے موجود ہونے کی وجہ

ے ان تیدی خواتین سے جماع کرنے میں حرج محسوس کیا تو اس وقت الله تعالی فی سے بیا تو اس وقت الله تعالی فی سے بیات نازل فرمائی کہ:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلا مَا مَلَكُتُ أَيْمًا نُكُمُ

(۱) تغیر "منویو المقیاس "مطبوعددرمجموعه چارتفاسیر، ج۵، ص ۹۵ مشہوریہ ہے کہ تنویر المقیاس کی استادابن عباس کی طرف درست نہیں ہے، علی مبیل الاحمال یہال ذکر کردیا۔

۲) تغییرابن کثیر، ج۳، م ۱۷۳

(۳) سوره نساه، آیت ۲۲

فتهى مقالات المحال

یعن وہ عورتیں جوشو ہر والیاں ہیں وہ حرام ہیں۔ گریہ کہ وہ عورتیں تمہاری مملوک ہوجائیں تو عدت گزرنے کے بعد الی عورتیں تمہارے لئے حلال ہوجائیں گی۔اس آیت کے ذریعہ اللہ جل شانۂ نے جنگی قیدیوں کواینے قید میں

ر کھنے اور ان کوغلام بنانے کومباح قرار دیا ہے، جبکہ ندکورہ آیت "مسسن" اور "فداء" دف داء" والى آیت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اگر غلام بنانا" من " اور "فداء"

والی آیت کے ذریعہ منسوخ ہو چکا ہوتا تو بداباحت اور جواز ۸ھ میں کیے تازل

سورة الاحزاب مين الله تعالى في ارشا وفر مايا:

بوتا.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا اَحُلَلْنَا لَكَ اَزُ وَاجَكَ الْنِيِّي آتَيُتَ أُجُورً هُنَّ

وَمَا مَلَكُتُ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ (١)

لین اے بی اللہ ہم نے آپ کے لئے آپ کی سے بیال، جن کو آپ ان کے مہر دے چکے ہیں، طلال کی ہیں اور وہ عورتیں بھی جو آپ کی مملوکہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو

فنيمت مين دلوادي مين -

اس آیت کے ذریعہ اللہ تعالی نے حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کے لئے ان عور توں کے باندی بنانے کومباح قرار دیدیا جوعور تیں مال غنیمت کے طور م

آپ کے جصے میں آئیں، اور یہ بات معروف ومشہور ہے کہ عورتیں بطور مال غنیمت کے غزوہ بدر میں نہیں آئیں، نہ غزوہ احد میں، نہ غزوہ احزاب میں آئیں، بلکہ غزوہ خیبر اور بعد کے غزوات میں آئیں تھیں، لہٰذا اس آیت کے

(۱) سورة الاحزاب، آيت ۵۰

نتبي مقالات ٢٤١ --- بلد

ذر بعه جوهم دیا گیا ہے، وہ لامحالہ ''مَنّ '' اور ''فعداء'' والی آیت ہے متاخر ہے'۔ میں میں میں میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں میں میں اس میں متاخر ہے'۔

محراس آیت کے بعد الله تعالی فے ارشاد فرمایا:

لَا يَسِحِلُ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعُدُ وَلَا أَنْ تَبَدُّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزُوَاجٍ

وَلُوْ اَعْجَبُكَ خُسُنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكُتُ يَمِينُكَ (١)

یعنی ان کے علاوہ اور عورتیں آپ کے لئے طلال نہیں ہیں، اور نہ آپ کے لئے بیرطلال ہے کہ آپ ان موجودہ ہو یوں کی جگہ دوسری ہویاں کرلیں۔ اگر چہ آپ کو ان کاحس اچھا

معلوم ہو،گر جو آپ کی مملو کہ ہو۔

علامہ ابن کثیر مُکھنٹ اس آیت کی تفییر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کی علاء مثلاً حضرت عبد اللہ بن عباس، حضرت مجاهد مُکھنٹ امام ضحاک مُکھنٹ امام قما وہ مُکھنٹ حضرت ابن زید مُکھنٹ امام ابن جریر وغیرہ فرماتے ہیں کہ جب از واج

مطہرات کو بیاختیار دیا گیا تھا کہ وہ چاہیں تو دنیا کے مال ودولت کو اختیار کرلیں ، یا حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم اور دار آخرت کو اختیار کریں ، چونکہ از واج مطہرات

عورا فدس خالی اور دار آخرت کواختیار کیا تھا، اس لئے اس بہترین عمل کے

از واج مطہرات کے ساتھ مخصر اور محدود کردیا کہ اب ان کے علاوہ کسی اور سے ا نکاح کرنا حرام کردیا، اور نہ ہی ان کی جگہ دوسری عورت کو لا سکتے ہیں، اگر چہ اس دوسری عورت کا حسن آپ کو اچھا معلوم ہو، البتہ باندیوں اور جنگی قیدیوں کی

(۱) سوره الاحزاب، آيت ۵۲

فتهی مقالات ۲۷۲ مقالات طد:

اجازت دیدی کدان کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ پھر بعد میں اللہ تعالی نے حضور اقدس مظافر سے یہ پابندی بھی ختم فرمادی، اور اس آیت کا علم منسوخ فرمادیا، اور آپ کو نکاح کرنے کی اجازت عطا فرمادی، لیکن خودحضور منافق نے

اس کے بعد نکاح نہیں فر مایا، تا کہ حضور اقدس نظام کا احسان از واج مطہرات پر

 $\chi \tilde{\zeta} \left( l(L \rightarrow (1) \right)$ 

یہ طے ہے کہ وہ 9 ھیں ٹازل ہوئی، جیسا کہ حافظ ابن جمر پھٹھٹانے فتح الباری میں اس کی تحقیق فرمائی ہے (۲)

البذا مندرجہ بالا آیت یقیناً 9 ھیں، یا اس کے بعد نازل ہوئی ہے اور من مندرجہ بالا آیت یقیناً 9 ھیں، یا اس کے بعد نازل ہوئی ہے اور

اس آیت میں قیدی بنانے اور غلام بنانے کی اجازت موجود ہے۔

دوسرے طریقے سے بوں کہا جاتا ہے کہ علامہ ابن کثیر مُکھنٹہ کا مندرجہ بالاقول صراحنا اس پر دلالت کر رہاہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضور اقدس مُکھنٹے نے کسی خاتون سے نکاح نہیں فرمایا، اور سب سے آخری خاتون جن سے

حضور اقدس مُنْظِمُ نے نکاح فر مایا، وہ حضرت میموند رضی اللہ عنہا تھیں، جن سے کھ میں عمر ۃ القصا کے موقع پر نکاح فر مایا (۳) لہذا یقیناً بیہ آیت ہے ھے بعد

(۱) تغیراین کثیر، چ۳، ص ۵۰۱

(٢) طبقات ابن سعد، ج٨، ص١٣٢

(٣) التفير سورة الاحزاب، ج ٨، ص ١٠٨ ، وكما بالكاح، باب موعظة الرحل ابنته،

50°60'

نتبي مقالات ٢٤٣

نازل ہوئی ہے، بہر حال "مَن" اور "فسداء" والى آیت کے بعد کی آیات الی نازل ہوئی ہیں جن میں قیدی بنانے اور غلام بنانے کی اباحت موجود ہے۔

سم\_"من" اور "فداء" والى آيت كنزول كے بعد مجى حضوراقدس

اوران کی اولا دکوقیدی بنایا، جبکہ بیغر دہ احزاب کے کچے عرصہ کے بعد پیش آیا،

ای طرح خیبر کی مورتوں کو قیدی بنایا ، انہی قیدیوں میں ام المؤمنین حضرت صغیبہ

رضی الله عنها بھی تھیں، اور بنی المصطلق کی عورتوں کی قیدی بنایا، اور ان قید یوں میں ام المؤمنین حضرت جورید رضی الله عنها بھی تھیں، اس طرح قبیله اوطاس کی

عورتوں کو قیدی بنایا، جن کا ذکر باقبل میں گزرا، اور قبیلہ مواز ن کی عورتوں کو قیدی بنایا، اور ان کو غائمین کے درمیان تقسیم فر مایا۔

اورسب سے آخری کلمہ جوحضور اقدس علیم کی زبان سے ادا موا، وہ ب

الصلاة وما ملكت ايمانكم

تفاكه

يعنى نماز كاابتمام كرنا اور فلامول كاخيال ركهنا-

جیما کدابن ماجداور ابوداؤد کے حوالے سے ماقبل بیس گزرا اس قول یس غلامی کا جواز بھی موجود ہے اور ملک بیمین کا اعتراف بھی موجود ہے اور اس

آخری قول سے زیادہ محکم تھم کوئی اور نہیں ہوسکتا، اس کے اندر منسوخ ہونے کا

كوكى احمال موجود نبيس اس لئے كه يد حضور اقدس الله كا آخرى كلام ہے۔

پھر صحابہ کرام کے دور میں اور بعد کے دور میں بھی امت کے اندر غلامی کے حکم پرسلسل عمل ہوتا رہا، کسی نے بھی اس کا اٹکارٹبیں کیا۔ تو کیا سب حضرات،

نعوذ بالله، "مَنّ " اور "فداء" والى آيت سے ناواقف تھے؟ يان مين سے كوكى ایک بھی قرآن کریم کونہیں سمجھا تھا؟ یا بیسب حضرات الله تعالی کے احکام سے بے برواہ تھ؟ کیا کوئی حضرات صحابہ کرام اور تابعین اور فقہاء ومحدثین کے بارے میں ان باتوں کا تصور بھی کرسکتا ہے جنہوں نے دین صنیف کے پھیلانے میں اپنی جان اور مال کو لگا دیاء اور کسی طامت کرنے والے کی طامت سے بھی حہیں ڈ رے لبذا واضح اور صرت حل بيب كه "فلاى" اسلام بن اين احكام اور حدود کے ساتھ۔ جن کا بیان او پر ہو چکا- جائز اور مباح ہے، اس کی کوئی چیز منسوخ نہیں ہوئی، اس کا وہی تھم ہے جوہم نے اوپر بیان کیا، اور اس کے منسوخ ہونے کا تول مردود ہے، اور اجماع امت کے خلاف ہے اور ادلہ شرعیہ کی ا مُوجودگی میں وہ تول جست نہیں ہے۔ یہاں ایک اہم بات کی طرف تقبیہ کرنا ضروری ہے، وہ بیہ کددنیا کی اکثر اقوام نے آپس میں بیمعاہدہ کرلیا ہے، اور بیات مطے کرلی ہے کہ آئندہ کی جنلی قیدی کو" نظام" نبیس بنایا جائے گا، اکثر اسلامی ممالک مجی اس معاہدہ میں شریک ہیں۔ خاص طور یر''اتوام متحدہ'' کے ممبر مما لک اس محاهدے میں شریک میں، النداجب تک سے معاہدہ باتی ہے، اس وقت تک اسلامی مما لک کے التے بھی سى قيدى كوغلام بنانا جائز نبيس -البندسوال يد الكركيا الطرح كامعاهد وكرنا جائز بھی ہے؟ متقدمین کے کلام میں تو مجھے اس کا تھم صراحنا نہیں ملا۔ البتہ ظاہر سے

ہے کہ ایبا معاهد ہ کرنا جائز ہے، اس لئے کہ "غلام" بنانا کوئی واجب اور ضروری

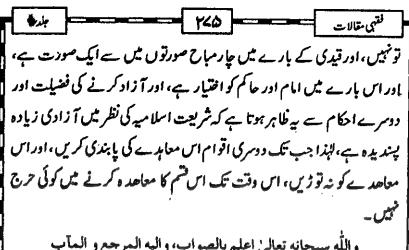

والله سبحانه تعالىٰ اعلم بالصواب، واليه المرجع و المآب ماحو ذ

از

تكملة فتح الملهم جلد اول ص٢٦٣

التي مقالات المحالات المحالات

## بِسُمِواللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِدِيْمِ

Custodian in the state of the s

اے ایمان والواتم اپنے آپی خبرلو، اگرتم سید مصورات پرآ گئے (تم نے ہدایت حاصل کرلی سی راستہ اختیار کرلیا) او جولوگ مراہ ہیں۔ ان کی مراہی تہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی تم سب کواللہ کی طرف لوشاہے وہاں پر اللہ تعالی تہمیں بتا کیں کے کہتم دنیا کے اندر کیا کرتے رہے ہو۔

# حدودتر میمی بل کیاہے؟ تحفظ حقوق نسواں بل کی حقیقت (2)

اردومقاله

حضرت مولا نامحرتق عثاني صاحب مظلهم العالى

ترخیب محد عبدالله میمن

ميمن اسلامك پبلشرز

الله عالات المعلم المعل

#### (2) مدووورتسي بل كياب؟

قوی اسبلی میں '' تحفظ حقوق نسواں بل'' کے نام سے حال ہی میں ایک بل منظور کرایا گیا ہے، اس بل کے قانونی مظمرات سے وہی لوگ واقف ہو سکتے ہیں جو قانونی باریکیوں کی قہم رکھتے ہوں، عام لوگوں کو بیہ نایا جارہا ہے کہ اس بل کے نتیج میں سم رسیدہ خوا تین کو سکھ اور چین نصیب ہوگا۔ حضرت والانے اس مقالہ میں اس بل کی حقیقت کو بیان فر مایا ہے، یہ مقالہ ماہنا مہ ''البلاغ'' میں شائع ہو چکا ہے۔

نتهی مقالات الله علی الله ۲۲۹

بسم اللدالرطن الرحيم

# حدودتر میمی بل کیاہے؟

(تحفظ حقوق نسوال بل)

الحمد لله رب العلمين ، و الصلاة و السلام على خير خلقه سيدنا و مولانا محمد النبي الأمين ، و على آله و اصحابه الطيبيين الطاهرين ، و على كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين . امّا بعد!

مال ہی میں "تخفظ حقوق نسواں بل" کے نام سے تو می اسبلی میں جو بل منظور کرایا گیا ہے، اس کے قانونی مضمرات سے تو وہی لوگ واقف ہو سکتے ہیں جو قانونی بار کیے ہوں، لیکن عوام کے سامنے اس کی جوتصور پیش کی جارہی ہے، وہ یہ کے حدود آرڈ ینس نے خوا تین پر جو بے پناہ ظلم تو ڈر کھے تھے، جارہی ہے، اور اس سے نہ جائے گئی تم رسیدہ خوا تین کو کھی چین اس بل نے اُن کا مداوا کیا ہے، اور اس سے نہ جائے گئی تم رسیدہ خوا تین کو کھی چین فصیب ہوگا۔ یہ دعوی مجی کیا جار ہا ہے کہ اس بل میں کوئی بات قرآن وسنت کے خلاف نہیں۔ خلاف نہیں۔

با تیں کیا ہیں؟ وہ کس حد تک ان دعوؤں کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں، پورے بل کا ایک ایساں میں میں مال کے جس کر کے ان میں میں متنہ میں اور کے ساتھ

جائزه لیا جائے تو اس بل کی جو ہری (Substantive) باتیں صرف دو ہیں:

(۱) ممکی بات بیہ ہے کہ زنا بالجبر کی جو سزا قرآن وسنت نے مقرر فرمائی

ہے، اور جسے اصطلاح میں'' حد'' کہتے ہیں، اُسے اس بل میں کمل طور پر ختم کردیا گیا ہے، اس کی رُو ہے زنا بالجبر کے کسی مجرم کو کسی بھی حالت میں وہ شرعی سزانہیں

دی جائتی، بلکہ اُسے ہر حالت میں تعزیری سزادی جائے گی۔

(۲) دوسری بات بیہ ہے کہ حدود آرڈینٹ میں جس جرم کوزنا موجب

تعزیر کہا گیا تھا، اُے اب' فاشی''(Lewdness) کا نام دے کراس کی سزا کم کر دی گئی ہے، اور اس کے ثبوت کومشکل تربنا دیا گیا ہے۔

اب ان دونوں جو ہری باتوں پر ایک ایک کرے خور کرتے ہیں:

ز نا بالجبری شرقی سز ا ( صد ) کو بالکلید شم کردینا واضح طور پرقر آن وسنت کے احکام کی خلا ف ورزی ہے، لیکن کہا ہیہ جار ہا ہے کہ قر آن وسنت نے زنا کی جو صد مقرر کی ہے، وہ صرف اس صورت میں لا گوہوتی ہے جب زنا کا ارتکاب دومرد و عورت نے بہی رضا مندی سے کیا ہو، لیکن جہاں کسی جمرم نے کسی عورت سے اس کی رضا مندی سے کیا ہو، اس برقر آن وسنت نے کوئی حد عائد نہیں کی ۔

آ ہے پہلے بددیکھیں کہ بدد موئی کس مدتک مجع ہے؟ آ ہے پہلے بددیکھیں کہ بدد موئی کس مدتک مجع ہے؟

(۱) قرآن كريم في سورة نوركى دوسرى آيت يش زناكى صدمقر دفر مائى ب : اَلزَّ انِيَةُ وَالزَّ انِي فَاجُلِدُو الكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

جوعورت زنا کرے اور جومروزنا کرے، ان میں سے ہرایک کوسو

نتهی مقالات ۲۸۱ مقالات بلد: ۲

كور عالاء (النور:٢)

اس آیت مین 'زنا''کالفظ مطلق ہے، جو برقتم کے زنا کو شامل ہے، اس میں رضامندی ہے کیا ہوازنا بھی داخل ہے، اور زبردتی کیا ہوازنا بھی۔ بلکہ بیعثل عام (Common Sense) کی ہات ہے کہ زنا بالجبر کا جرم رضامندی ہے کئے ہوئے زنا سے زیادہ تھین جرم ہے، لہذا اگر رضامندی کی صورت میں بیرجد عاکد

ہور ہی ہے تو جبر کی صورت میں اس کا اطلاق اور زیادہ قوت کے ساتھ ہو**گا**۔

اگر چداس آیت میں ' زنا کرنے والی عورت' ' کا بھی ذکر ہے، لیکن خود سور م نور ہی میں آ کے چل کر اُن خواتین کو سزا سے مشتیٰ کردیا گیا ہے جن کے ساتھ۔ زبردی کی گئی ہو، چنا نچے قرآن کریم کا ارشاد ہے :

وَمَنُ يُكُو هُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنُ مِعُدِ ۚ الْحُرَاهِ هِنَّ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ اور جوان خواتین پرزبردی کرے تو الله تعالی ان کی زبردی کے بعد (ان خواتین کو) بہت بخشے والا ، بہت مہر بان ہے۔

اس سے واضح ہوگیا کہ جس عورت کے ساتھ ذیر دی ہوئی ہو،اسے سز انہیں دی جاسکتی، البتہ جس نے اس کے ساتھ زیر دئتی کی ہے، اس کے بارے بیس زنا کی دہ حد جوسور و کنور کی آبیت نمبر ۲ میں بیان کی گئی تھی، پوری طرح نافذر ہے گی۔

(۲) سوکوڑوں کی ندکورہ بالا سزاغیر شادی شدہ اشخاص کے لئے ہے، سنت متواترہ نے اس پر میداضا فد کیا ہے کہ اگر مجرم شادی شدہ ہوتو اسے سنگسار کیا جائے گا، اور حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے سنگساری کی مید حد جس طرح رضا مندی سے

كے ہوئے زنا پر جارى فر مائى ،اى طرح زنا بالجركے مرتكب پر بھى جارى فر مائى۔

"چنانچ حضرت واکل بن جررضی الله تعالی عدرویت کرتے ہیں کہ حضور اقدس ملی الله علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نماز

پر صفے کے ارادے سے نکلی، راستے میں ایک فخص نے اس سے

زبروی زنا کا ارتکاب کیا، اس عورت نے شور کھایا تو وہ ہماگ گیا،

بعد میں اس فخص نے احتراف کرلیا کہ اُس نے عورت کے ساتھ

زنا بالجبر کیا تھا، اس پر آنخضرت ملی الله علیہ وسلم نے اُس فخص پر حد
جاری فرمائی، اور عورت پر حد جاری نہیں گئ

ا مام ترفدی نے بیرصدیث اپنی جامع میں دوسندوں سے روایت کی ہے، اور دوسری سند کو قابل اعتبار قرار دیا ہے۔ (جامع ترفدی، تناب الحدود با ۲۲، مدیث ۱۳۵۲،۱۳۵۳)

(۳) ''تیج بخاری میں روایت ہے کہ ایک غلام نے ایک بائدی کے ساتھ زنا بالجبر کا ارتکاب کیا تو حضرت محررض اللہ تعالی نے مرد پر حد جاری فرمائی،

اور ورت کوسز انبیس دی ، کیونکه اس کے ساتھ وزیر دی ہو لگتی "
( مجا ابنار ان ان کی ایس کے ساتھ وزیر دی ہو لگتی "

البذاقرآن كريم ،سنت نبوييلى صاحبها السلام اور خلفا وراشدين ك نيملول على مدجس طرح رضامندى كى حديث الترى مدجس طرح رضامندى كى صورت بيس الازم ب، اوريد كبنه كا حورت بيس الازم ب، اوريد كبنه كا كوئى جوازنبيس كدقرآن وسنت نے زناكى جوحد (شرقى سزا) مقرركى ب، وه صرف رضا مندى كى صورت بيس الا كو جو ق ب، جركى صورت بيس اس كا اطلاق نبيس بوتا - سوال يہ ب كه كركس وجه سے زنا بالجركى شرقى سزا كوئم كرنے براتنا اصرار

فتبي مقالات المستعملات کیا ممیا ہے؟ اس کی وجہ دراصل ایک انتہائی غیرمنصفانہ برو پیکنڈا ہے، جو صدود آرڈینس کے نفاذ کے وقت ہے بعض طلقے کرتے چلے آرہے ہیں، یروپیگنڈا میر ہے کہ صدود آرڈ بنس کے تحت اگر کوئی مظلوم عورت کسی مرد کے خلاف زنا بالجبر کا مقدمه درج كرائ تواس سے مطالبه كيا جاتا ہے كه وه زنا بالجبر ير جاركواه بيش کرے، اور جب وہ جارگواہ ٹیش نہیں کرسکتی تو الٹا اُس کو گرفتار کر ہے جیل میں پیکہ كردياجاتا ہے، بيده بات ہے جومرمددراز سے بكان د ہرائى جارى ہے،اور اس شدت کے ساتھ دہرائی جارہی ہے کہ اجھے خاصے بڑھے لکھے اوگ اسے بھ سجھنے کیے ہیں،اور یمی وہ بات ہے جسے صدر مملکت نے بھی اپنی نشری تقریر میں اس بل کی وا حدوجہ جواز کے طور پر پیش کی ہے۔ جب کوئی بات برو پیگنڈے کے زور برگل کل اتن مشہوری کردی جائے کہوہ بچه بچه کی زبان بر موتواس کے خلاف کوئی بات کہنے والا عام نظروں میں دیوانہ معلوم ہوتا ہے، لیکن جو حضرات انصاف کے ساتھ مسائل کا جائزہ لینا جا ہے ہیں، میں البیں دلوزی کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ وہ براہ کرم برو پیکنڈے سے ہث کم میری آئنده معروضات بر تفندے دل سے فور فرمائیں۔ واقعہ یہ ہے کہ میں خود پہلے وفاتی شریعت عدالت کے جج کی حیثیت ہے اور پھرستر ہ سال تک میریم کورٹ کی شریعت ایپلٹ بچ کے رکن کی حیثیت سے حدود آرڈینن کے تحت درج ہونے والے مقدمات کی براہ راست ساعت کرتا رہا موں۔اتے طویل عرصے میں میرے علم میں کوئی ایک مقدمہ بھی ایسانہیں آیا جس میں زنا بالجبری کسی مظلومه کواس بنا پر سزا دی گئی ہو کہ وہ جار گواہ چیش نہیں کرسکی ، اور

فتهی مقالات ۲۸۴۲ مقالات جلد : ۲

حدود آرڈینس کے تحت ایسا ہونا ممکن بھی نہیں تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حدود آرڈینس کے تحت ایسا ہونا ممکن بھی نہیں تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حدود آرڈینس کے تحت چار گواہوں یا طزم کے اقرار کی شرط صرف زنا بالجبر موجب تعذیر کے لئے رکھی کے لئے رکھی میں جس بیل چار گواہوں کی شرط نہیں تھی ، بلکہ اس میں جرم کا جوت کسی ایک گواہ ، جلی معاشنے اور کیمیاوی تجزیہ کارکی رپورٹ سے بھی ہوجاتا تھا، چنا ٹیے زنا بالجبر کے مطبی معاشنے اور کیمیاوی تجزیہ کارکی رپورٹ سے بھی ہوجاتا تھا، چنا ٹیے زنا بالجبر کے

بیشتر محرم ای دفعہ کے تحت ہمیشہ سرایاب ہوتے رہے ہیں۔

سوچنے کی بات سے بے کہ جومظلومہ جارگوا و نہیں لاسکی ، اگر اُسے بمی سزادی می ہوتو صدود آرڈیننس کی کون می دفعہ کے تحت دی گئی ہوگی؟ اگر بیرکہا جائے کہ أسے فذن ف ( بین زنا کی جموثی تمهد لکانے ) پرسزا دی حمی تو فذف آرڈینس کی وفعه راستنا ونبرا ريس صاف مياكها مواموجود هي كهجف قانوني افغار ثيز کے یاس زناکی شکایت لے کرجائے اسے صرف اس بناء پر قذف میں سر انہیں دی جاسکتی که وه حیار گواه چیش قبیس کرسکا رکزشکی \_ کوئی عدالت ہوش وحواس بیس ریجے ہوئے ایسی عورت کوسزا دے ہی نہیں سکتی ، دوسری صورت میہ ہوسکتی ہے کہ اُسی عورت کورضا مندی سے زنا کرنے کی سزادی جائے بلیکن اگر کسی عدالت نے ابیا کیا ہوتو اس کی بیدوجیمکن ہی نہیں ہے کہ وہ خاتون جارگواہ نہیں لاسکی ، بلکہ وا صرممکن وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ عدالت شہادتوں کا جائزہ لیع کے بعد اس نتیج میں پر پیچی کہ مورت کا جبر کا دعوی حجمو تا ہے ، اور طاہر ہے کہ اگر کوئی عورت کسی مردیریہ الزام عائد کرے کہ اس نے زبردی اس کے ساتھ زنا کیا ہے، اور بعد میں شہادتوں ہے ا بت ہو کہ اس کا جرکا دعوی جمونا ہے، اور وہ رضامندی کے ساتھ اس عمل میں شريک ہوئی تو اسے سزاياب كرناانصاف سے کمی تقاضے کے خلاف قبيں ہے۔ليكن چونكہ عورت كويقنی طور پر جھوٹا قرار دیئے کے لئے كائی ثبوت عموماً موجود نہيں ہوتا، ای لئے ایسی مثالیں بھی اتحا د كا بیں، ورنہ ۹۹ رفیصد مقد مات میں بہوتا ہے كہ اگر چہ عدالت كواس بات پراطمینان نہیں ہوتا كہ مرد كی طرف سے جر ہواہے،لیكن چونكہ عورت كی رضامندي كا گائی ثبوت بھی موجود نہیں ہوتا، اس لئے الي صورت

M4 -

حدود آرڈیننس کے تحت پیچھلے کا رسال میں جومقد مات ہوئے ہیں، ان کا جائزہ لے کراس بات کی تصدیق آسانی ہے کی جاسکتی ہے، میرے علاوہ جن ج صاحبان نے بیمقد مات سے ہیں اُس سب کا تاثر بھی میں نے ہمیشہ یہی پایا کہاس متم کے مقد مات میں جہاں عورت کا کردار مشکوک ہو، تب بھی عورتوں کو سرائیس ہوتی، صرف مردکوسز اہوتی ہے۔

میں بھی عورت کوشک کا فائد و دے کرا ہے چھوڑ دیا جاتا ہے۔

چونکہ حدود آرڈینس کے نفاذ کے دانت ہی ہے بیشور بکشرت مجتار ہاہے کہ
اس کے ڈرٹیو بے گناہ عورتوں کو سزا ہورتی ہے، اس لئے ایک امریکی اسکالر
چارس کینیڈی بیشورش کران مقد مات کا سروے کرنے کے لئے پاکتان آیا، اس
نے حدود آرڈینس کے مقد مات کا جائزہ لے کراعداد وشار تح کئے، اورا پی تحقیق
کے نتائج ایک رپورٹ بیل چیش کئے جوشائع ہو چی ہے، اس رپورٹ کے نتائج مجی

نہ کورہ بالاحقائق کے عین مطابق ہیں، وہ اپنی رپورٹ میں لکھتا ہے: "Women fearing conviction under section

10(2) frequently bring charges of rape under 10(3) against their alleged partners. The

نتهى عالات الملا ا

FSC finding no circumstantial evidence to support the latter charge, convict the male accused under section 10(2).....the women is exonerated of any wrong doing due to reasonable doubt' rule." (Charles Cannedy: the status of women in Pakistan in Islamization of laws P.74)

"جن عورتوں کو دفعہ ۱۰(۲) کے تحت (زنابالرضا کے جرم میں)
سزایاب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، وہ اپنے مبینہ شریک جرم کے
خلاف دفعہ ۱۰(۳) کے تحت (زنابالجبر) کا الزام لے کرآجاتی
ہیں۔ فیڈرل شریعت کورٹ کو چونکہ کوئی الی قر ائی شہادت نہیں لمتی
جوزنا بالجبر کے الزام کو ثابت کر سکے، اس لئے وہ مرد ملزم کو دفعہ ا
(۲) کے تحت (زنابالرضا) کی سز ادیدیتا ہے ....اور عورت "شک
کے فائدے" والے قاعدے کی بناء پراپٹی ہر فلط کا ری کی سزا ہے
جھوٹ جاتی ہے "

یا ایک غیر جانبدار غیر مسلم اسکالر کا مشاہرہ ہے جے صدود آرڈینس سے کوئی ہدردی نہیں ہے، اوران عورتوں سے متعلق ہے جنہوں نے بظاہر حالات رضامندی سے غلط کاری کاارتکاب کیا، اور گھر والوں کے دہاؤیس آکراہے آشنا کے خلاف زنا بالجبر کا مقدمہ درج کرایا، اُن سے چار گواہوں کا نہیں، قرائنی شہادت ( Circumstantial ) کا مطالبہ کیا گیا، اور وہ قرائنی شہادت بھی ایسی پیش نہ کرسکیں جس سے جبر کا عضر تا بت ہو سکے۔ اسکے ہا وجو دسز اصرف مردکوہوئی، اور شک کے فاکد کے وہ سے سے صورت میں بھی ان خاتون کوکوئی سز انہیں ہوئی۔

Y14 -لہذا واقعہ رہے کہ صدور آرڈینس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کی رُو ے زنا بالجبر كا شكار ہونے والى عورت كوچا ركواه پیش نہ كرنے كى بناء يرالنا سزاياب کیاجا سکے۔ البته بیمکن ہے اور شاید چند واقعات میں ایبا ہوا بھی ہو کہ مقدمے کے عدالت تک پینینے سے پہلے تفتیش کے مرطلے میں پولیس نے قانون کے خلاف مس عورت کے ساتھ بیزیادتی کی ہو کہ وہ زنا بالجبر کی شکایت لے کرآئی ، لیکن انہوں نے اسے زنا بالرضا میں گرفتار کرلیا لیکن اس زیادتی کا حدود آرڈینس کی کسی خامی ے کوئی تعلق نہیں ہے، اس تم کی زیادتیاں ہارے ملک کی پولیس ہرقانون کی تعفید میں کرتی رہتی ہے، اس کی وجہ سے قانون کوئیس بدلا جاتا، ہیروئن رکھنا قانو ؟ جرم ہے، مگر پولیس کتنے ہے مناہوں کے سر ہیروئن ڈال کران کو تنگ کرتی ہے۔اس کا مطلب پنہیں ہوتا کہ ہیردئن کی ممانعت کا قانون بی فتم کردیا جائے۔ زنا بالجبرى مظلوم عورتول كے ساتھ اگر يوليس في بعض صورتون ميس ايس زیادتی کی بھی ہے تو نیڈرل شریعت کورٹ نے اینے فیصلوں کے ذریعداس کا راستہ بند کیا ہے، اور اگر بالفرض اب بھی ایسا کوئی خطرہ موجود ہوتو ایسا قانون بنایا جاسکتا ہے جس کی رو سے بیا طے کردیا جائے کدزنا بالجبر کی ستندیث کو مقدمہ کا آخری فیصلہ ہونے تک مدود آردیننس کی تھی دفعہ کے تحت گرفتار نہیں کیا جاسکتا ،اور جو مخص ایی مظلومہ کو گر فمار کر ہے،ا ہے قرار و داقعی سزا دینے کا قانون بھی بنایا جاسکتا ہے، لیکن اس کی بنا ویر'' زنا بالجبر'' کی حدشر می کونتم کردیہ نے کوکوئی جواز نہیں ہے۔

البذاز برنظر بل میں زنا بالجبر کی حدشری کوجس طرح بالکلیدمتم کردیا حمیا ہے،

لتى مقالات ٢٨٨ - جلد : ٢

وہ قرآن وسنت کے وضح طور پرخلاف ہے، اور اس کا خواتین کے ساتھ ہونے والی زیادتی ہے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔

فحاشي

زیر نظریل کی دوسری اہم بات ان دفعات سے متعلق ہے جوفحاثی کے عنوان ہے بل میں شامل کی گئی ہیں، حدود آرڈیننس میں احکام یہ تھے کہ اگر زنا پرشر می اصول کے مطابق جار گواہ موجود ہوں تو آرڈینس کی دفعہ 6 کے تحت مجرم برزنا کی مد (شرعی ) جاری ہوگی، اور اگر جار گواہ نہ ہوں، گر نی الجملہ جرم ٹابت ہوتو اسے تعزیری سزادی جائے گی۔اب اس بل میں حدود آرڈیننس کی دفعہ 6 کے تحت زنا بالرضاكي مدشري توباتي رهي كئي ہے،جس كے لئے جار كواہ شرط ہيں، ليكن بل كى د فعہ ۸ کے ذریعے اُسے نا قابل دست اندازی پولیس قرار دے کریہ ضروری قرار دیدیا ممیا ہے کہ کوئی مخض حار گواہوں کو ساتھ لے کر عدالت میں شکایت درج کرائے ۔ پولیس میں اس کی ایف آئی آر(FIR) درج فہیں کی جاسکتی ، اور اس طرح قابل مدان بت كرنے كے طريق كاركومزيدد شوار بنا ديا تميا ہے، اى طرح جار گواہوں کی غیرموجودگی میں زنا کی جوتعزیری سزا صدود آرڈیننس میں تھی ،اس میں مندرجه ذيل تبديليان كالحي ين

(۱) حدود آرڈیننس میں اس جرم کو'' زناموجب تعزیر'' کہا گیا تھا، اب زیر نظر مل میں اس کا نام بدل کر'' فاشی'' (Lewdness) کردیا گیا ہے، بیت تبدیلی بالکل درست اور قائل خیرمقدم ہے۔ کیونکہ قرآن وسنت کی رُوسے جارگوا ہوں کی فتی متالات جدم کوزنا قرار دینامشکل تھا، البتہ اُے ' زنا'' ہے کم تر کوئی غیر موجودگی میں کسی کے جرم کوزنا قرار دینامشکل تھا، البتہ اُے ' زنا'' ہے کم تر کوئی نام دینا جا ہے تھا، حدود آرڈینس میں سے کمزوری پائی جاتی تھی جسے دور کرنے کی سفارش علاء کمیٹی نے بھی کی تھی۔

(۲) حدود آرڈینن میں اس جرم کی سزادی سال تک ہوسکتی تھی، بل میں

ا ہے گھٹا کر پانچ سال تک کردیا گیا ہے، بہر حال! چونکہ یہ تعزیر ہے، اس لئے اس تیدیلی کوبھی قرآن وسنت کے خلاف نہیں کہا جا سکتا۔

(٣) صدود آرڈینس کے تحت ''زنا''ایک قابل دست اندازی پولیس

(Cognizable) جرم تھا، زیر نظر بل میں أے نا قابل دست اندازی پولیس جرم

قرار دیا گیا ہے، چنا نچداس جرم کی ایف آئی آرتھانے میں درج نہیں کرائی جاسکتی، بلکداس کی شکایت (Complaint)عدالت میں کرنی ہوگی ،اور شکایت کے وقت

دومینی گواہ ساتھ لے جانے ہوں گے، جن کا بیان طلقی عدالت نورا قلمبند کرے گی، اس کے بعد آگر عدالت کو بیاندازہ ہوکہ مزید کا بردوائی کے لئے کانی وجہ موجود ہے تو

ا س سے بعد اس وید ایرارہ ہو دیسریدہ کرروائی سے سے مال وجہ و بووجہ و اور اس میں ماری کے میں مانے کے اور آئندہ کارروائی میں مارم کی حاضری لیقینی بنانے کے

لئے ذاتی مچلکہ کے سواکوئی ضانت طلب نہیں کرے گی ،اوراگرا ندازہ ہو کہ کارروائی کی کوئی بنیا دموجودنہیں ہے تو مقد مداس دفت خارج کردے گی۔

اس طرح فحاشی کے جرم کوٹا بت کرنا اتنا دشوار بنا دیا گیا ہے کہ اس کے تحت سمی کوسز اہوناعملاً بہت مشکل ہے۔

اول تو اسلامی احکام کے تحت زنا اور فحاشی کا جرم معاشر ہے اور اسٹیٹ کے خلاف نہیں ، اس لئے اسے قابل وست اندازی خلاف جرم ہے، محض کسی فرد کے خلاف نہیں ، اس لئے اسے قابل وست اندازی

فقهي مقالات بولیس ہونا چاہیے، بلا شبراس جرم کو قابل دست اندازی پولیس دیتے وقت یہ پہلو ضرور مدنظرر بناجا ہے کہ ہمارے معاشرے میں پولیس کا جو کردارر ہا ہے، اس میں وہ بے گناہ جوڑوں کو جاو بیجا ہرا سال نہ کرے۔اس بارے میں فیڈرل شریعت کورٹ کے متعدد فیصلے موجود ہیں ، جن کے بعد بیخطرہ بڑی حد تک مم ہو گیا تھا ، اور ستائیس سال تک په جرم قابل دست اندازی پولیس ر با ہے، اور اس دوران اس جرم کی بنا پرلوگوں کو ہراساں کرنے کے واقعات بہت ہی تم ہوئے ہیں، کیکن اس خطرے کا مزیدسد باب کرنے کے لئے بیکها جاسکتا تھا کہ جرم کی تفتیش ایس بی کے در ہے کا کوئی بولیس افسر کر ہے، اور عدالت کے تھم کے بغیر کسی کو گر فمار نہ کیا جائے ، ان اقد امات سے بیر ہاسہا خطرہ ختم ہوسکتا تھا۔ دوسرے شکایت کرنے والے پر بیاذ مدداری عائد کرنا کہ وہ فورأ حد کی سورت میں جاراور فحاشی کی صورت میں دوعینی گوا**ہ لے کرآئے ، ہمارے فوجداری** قانون کے نظام میں بالکل نرالی مثلل ہے، ہمارے بورے نظام شہادت میں حدود كے سواكس بھى مقدمے يا جرم كے ثبوت كے لئے كوا موں كى تعداد مقرر تبيل ہے، بکیکسی چیتم دید گواه کے بغیر صرف قر ائنی شہادت (Circumstantial evidance) رِ بھی نصلے ہوجاتے ہیں، چنانچہ زیر نظر جرم میں ملبی معائنے اور کیمیاوی تجزید کی ر پورٹیں شہادت کا بہت اہم حصہ ہوتی ہیں ، شرعاً تعزیر کسی ایک قابل اعتاد گواہ پر بھی جاری کی جاسکتی ہے، اور قرائی شہادت پر مجمی، لہذا تعزیر کے معالمے میں عین شکایت درج کراتے وقت دو گواہوں کی شرط لگانا فحاشی کے مجرموں کوغیر ضرور می تحفظ فراہم کرنے کے مترادف ہے۔

\_\_ Y41 |---ای طرح ایسے مزم کے لئے بالازم کردینا کداس سے ذاتی مجلکے کے سوا کوئی صانت طلب بیں کی جاسکے گی، عدالت کے ہاتھ بائد مے کے مترادف ہے، مقدے کے حالات مختلف ہوتے ہیں ، اور ای لئے مجموعہ ضابطہ فو جداری کی دفعہ ٣٩٧ كے تحت عدالت كو يہلے ہى بيا ختيار ديا كيا ہے كدوہ حالات مقدمہ كے تحت اگر جا ہے تو صرف ذاتی مجلکے برطزم کور ہا کردے، اور اگر جا ہے تو اس سے دوسروں کی ضانت مجمى طلب كرے، ملكے سے ملكے جرم ميں مجمى عدالت كويدا فتيار حاصل ہے، کیکن' فیاشی' جیسے جرم پرعدالت ہے بیا ختیارسلب کر لینا کسی طرح مناسب نہیں ہے، رہی میہ بات کہ اگر مقدے کی کافی وجہ موجود نہ ہوتو عدالت مقدمہ خارج کر دے گی ، سوعدالت کومجموعہ ضابطہ فو جداری کی دفعہ ۳۰ کے تحت پہلے ہی بیا فتیار حاصل ہے، أے اس بل كا دوبار ه حصه بنانے كا مقصد غيرواضح ہے۔ (٣) صدود آرڈینس کے تحت اگر کمی مخف کے خلاف زنا موجب حد کا الزام ہو، اور مقدے میں حد کی شرائط بوری نہ ہوں،لیکن فی الجملہ جرم ثابت ہو جائے تو اسے دفعہ ۱ (۳) کے تحت تعزیری سز ادی جاسکتی تھی ،کیکن زیر نظریل کی ژو ے مابطر فوجداری میں دفعہ ۲۰ (ی) کا جواضا فد کیا گیا ہے، اس کی شق نمبر ۲ میں بیلکھدیا گیا ہے کہ جوز ناموجب صدے الزام سے بری ہوگیا ہو،اس کے خلاف فحاشى كوكونى مقدمه درج فييس كرايا جاسكا\_ اب بیہ بات طاہر ہے کہ زنا موجب حد کے لئے جو بخت ترین شرائط ہیں ،وہ بعض اوقات محض فی وجوہ ہے یوری نہیں ہوتیں، ایسی صورت میں جبکہ مضبوط شہادتوں سے فائی کا جرم فابت ہوتو اس پرندصرف سے کدنا کا مقدمہ سننے وال

<del>-----| ۲</del>۹۲ |-عدالت كوئى سزا جارى نبيس كرعتى، بلكهاس كے خلاف فحاثى كى كوئى نى شكايت بھى درج نبیں کی جاسکتی ،سوچنے کی بات ہے کہا یے فیص کے قلاف فحاثی کا مقدمہ دائر كرنے بركل يابندى عائد كردينا فياشى كو تحفظ دينے كے سوااور كيا ہے؟ ای طرح مجوز ہ بل کی دفعہ ۱۱ (اے) میں بیجی کہا گیا ہے کہ اگر کمی مخف م ز نابالجبر (موجب تعزیر یعنی ریپ) کاالزام ہوتو اس کے مقدے کو کسی جمی مرحلے ی فیاشی کی شکایت میں تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔ اس کا واضح بتیجہ ہیہ ہے کہ کم معنص کے خلاف عورت نے زنا یا لجبر کا الزام عا کد کیا ہو، اور جبر کے ثبوت میں کوئی شک رہ جائے تو ملزم بری ہوجائے گا ، اور اس کے خلاف فیاشی کی دفعہ کے تحت بھی کوئی کارروائی نبیں کی جاسکے گی۔ جس زمائے میں زنا بالرضا کوئی جرم نہیں تھا، اس زمانے میں زنا بالجبر کے ملز مان اینے وفاع میں موقف افتایا رکرتے تھے کہ زنا بے شک ہوا ہے، لیکن عورت کی رضا مندی سے ہوا ہے، چنا نجدا گرمورت کی رضامندی کا عدالت کوشبہوجا تا تو وہ ملزم کو بری کردین تھی۔ صدور آرڈینٹ میں زنا بالجبر کے ملزم کے لئے اپنے وفاع میں یہ کہنے کی تنجائش نہیں رہی تھی ، کیونکہ عورت کی رضامندی کے باوجود زیاجرم تھا ، اور جوعدالت زنا بالجبر کے مقدے کی ساعت کررہی ہے، وہی اس کوزنا موجب تعزیر کے تحت سزاد ہے سکتی تھی الیکن اس نگی ترمیم کے بعد تقریباً وی صورت لوٹ آئی ہے کہ اگر طزم دھڑ لے سے بید کیے کہ میں نے عورت کی مرضی سے زنا کیا تھا، اورعورت کی عورت کی مرضی کا کوئی شبہ پیدا کرد ہے تو کوئی اس کا بال بھی بیکانہیں کرسکتا، وہ عدالت جواس کا بیاعتراف من رہی ہے، وہ تو اس لئے اس کے خلاف

انتهى مقالات المسلمات کار روائی نہیں کر مکتی کہ ذکورہ بالا دفعہ نے اس کا بیاا ختیار سلب کرلیا ہے کہ وہ زنا بالجبر کے مقدے کو کسی وقت فحاثی کی شکایت میں تبدیل کرے، اور اگر اس کے خلاف از سرنو فحاشی کا مقدمہ دائر کیا جائے تو اس امکان کے بارے میں دفعہ کے الفاظ مجمل ہیں،لیکن اگر کوئی اور وجہ بھی موجود نہ ہوتو دائر نہ کر سکنے کی ہیدوجہ بھی کافی ہے کہ اس کے لئے بیضروری قرار دیا گیا ہے کہ کوئی شخص دوعینی گواہوں کے ساتھ جا کر عدالت میں استفافہ (Complaitn) دائر کرے ، اور یہاں دو عینی کواو موجود نہیں ہیں، نتیجہ یہ ہے ایباقض جرم سے بالکلیہ بری ہوجائے گا، اوراس کے خلاف سى بهى عدالت ميس كوئى كارروانى نبيس بوسك كى -سوال یہ ہے کہ جس فیاشی کو جرم قرار دیا گیا ہے وہ واتعۃ کوئی جرم ہے یا نہیں؟اگر جرم ہے تواس کو تحفظ دینے اور مجرم کا اس مزامے بچاؤ کرنے کے لئے یہ دناے زالے واعد کیول وضع کے جارہے ہیں؟ حدودآ رڈیننس میں کچھمزیدتر میمات ز رنظر بل کے ذریعہ صدور آرڈینس میں پھے ترمیمات بھی کی می مثلا: (۱) نی کریم صلی الله علیه وسلم کے ارشاد کے مطابق جب می مخص کے خلان عدالتی کارروائی کے نتیج میں حد کا فیصلہ ہو جائے تو اس کی سز اکومعاف یا تم كرنے كاكسى كوافقيار نييس ہے۔ چنانجە حدود آرڈينس كى دفعه ٢٠شق ٥ ميس كها حميا تھا کہ ضابطہ فوجداری کے باب ١٩ میں صوبائی حکومت کوسز امعطل کرنے ، اس میں تخفیف کرنے یا تبدیل کرنے کا جواختیار دیا گیاہے، وہ حد کی سزا پراطلاق پذیر نہیں

نتبی مقالات ۲۹۴۲ --- مبلد: ۲

ہوگا۔ زیرنظربل کے ذریعہ صدود آرڈینس میں ایک اور اہم اور تھیں تبدیلی یہ کی گئ ہے کہ صدود آرڈیننس کی اس دفعہ ۲۰شق ۵ کوختم کردیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عدالت کسی کومز ادیدے تو حکومت کو ہرونت یہ افتیار حاصل ہے کہ وہ اس

سزامیں تبدیلی یا تخفیف کر سکے۔

بيترميم قرآن وسنت كے واضح ارشادات كے خلاف ہے، قرآن كريم كا

مَا كَانَ لِمُؤمِنٍ وَ لَا مُؤمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ آمُرًا · اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمُرِهِمُ

جب الله اوراسکارسول کوئی فیصلہ کردیں تو کسی مؤمن مردوعورت کویہ حت نہیں ہے کہ پھر بھی اس معاملہ میں ان کا کوئی اختیار باقی رہے۔ (۱۱۱۶ء۔ ۱۳۲۱)

اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا وہ واقعہ مشہور ومعروف ہے جس میں آپ ملی الله علیه وسلم نے ایک ایسی عورت کے حق میں سفارش کرنے پر، جس پر حد کا فیصلہ ہو چکا تھا ،اپنے محبوب صحافی حضرت أسامه رضی الله تعالیٰ عصر کو تیمید فرمائی ،اور فرمایا کہ محمد (صلی الله علیه وسلم) کی بیٹی بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ ضرور

كاثون كار (ميح بخارى، كتاب الحدود، باب:١٢، مديد، ١٤٨٨)

اس بناء پر پوری امت کا جماع ہے کہ حد کومعانی کرنے اوراس میں تخفیف مہر سر سرید میں

کا کسی بھی حکومت کوا فقیار نہیں ہے۔

لبذابل كايد حصه بحى صراحنا قرآن وسنت كے خلاف ب-

بر المنتالات المنتال المنتال

ر ہے ہوں ہے ہوں ہے میں ہے، یعنی اگر کسی دوسرے قانون اور صدود آرڈیننس میں کہیں کوئی تضاد ہوتو حدود آرڈیننس کے احکام قابل یا ہند ہوں مے، زیرنظر بل

میں اس دفعہ کوختم کر دیا گیا ہے۔

بیوہ دفعہ ہے جس سے نہ صرف بہت می قانونی پیچید کمیاں دور کرنامقصود تھا، بلکہ ماضی میں بہت می ستم رسیدہ خواتین کی مظلومیت کا سد باب اس دفعہ کے ذریعہ ہواتھا۔

اس کی ایک مثال یہ ہے کہ عائلی قوا نین کے تحت اگر کوئی مردا بی ہوی کو طلاق دیدے تو وہ طلاق اس وقت تک مؤثر نہیں ہوتی جب تک اس کا نوٹس یو نین کنسل کے چیئر مین کونہ بھیجا جائے ،اگر چیشری اعتبار سے طلاق کے بعد عدت گزار كرعورت جہاں جاہے نكاح كرسكتى ہے،ليكن عائلى توانين كا تقاضا بدہے كہ جب تک بوٹین کوسل کوطلاق کا نوٹس نہ جائے قانو ناوہ طلاق دینے والے شوہر کی ہوی ہے، اور اے کمیں اور نکاح کی اجازت نہیں ہے، اب ایسے بہت ہے واقعات ہوئے ہیں کہ شو ہرنے طلاق کا نوٹس یو نین کوسل میں نہیں بھیجاء اور عورت نے اسینے آپ کومطلقہ مجھ کرعدت کے بعد دوسری شادی کرلی ،اب اس طالم شوہرنے عورت کے خلا نے زنا کا دعویٰ کر دیا ، کیونکہ عائلی قوا نین کی زوے وہ ابھی تک اس کی بیوی تھی، جب اس متم کے بعض مقد مات آئے تو سیریم کورٹ کی شریعت نے نے حدود آرڈینس کی دوسرے امور کے علاوہ اس دفعہ کی بنیاد پر ان خواتین کورہائی دلوائی، اور یہ کہا کہ آرڈینس چونکہ شریعت کے مطابق بنایا گیا ہے، اور شریعت میں

نعان کا طریقہ درج ہے، یعنی اگر کوئی مردا پی بیوی پرزنا کا الزام لگائے اور چارگواہ پیش نہ کر سکے توعورت کے مطالبے پراُسے لعان کی کارر دائی میں قسمیس کھانی ہوں

ا فقهی مقالات است ا ۲۹۷ است ا ۲۰ گ-اورمیال بوی کی قسمول کے بعدان کے درمیان نکاح فنخ کردیا جائے گا۔ قذ ف آرڈینن میں کہا گیا ہے کہ اگر شو ہرلعان کی کارروائی ہے اٹکار کرے تواہے اس دنت تک تراست میں رکھا جائے گا ، جب تک دہ لعان پر آ مادہ نہ ہو، زیرنظریل میں بیحصدحذف کردیا میا ہے جس کا مطلب بیہ ہے کہ اگر شو ہرلعان برآ مادہ نہ ہوتو عورت بے بی سے لکی رہے گی ۔ ندای بے گنا ہی لعان کے ذریعہ ثابت کر سکے گی ، اورنه نکاح فنخ کرا سکے گی۔ نیز قذ ف آرڈینس میں کہا گیا ہے کہ اگر لعان کی کار روائی کے دوران عورت زنا کااعتراف کر لے تواس پرزنا کی سزا جاری ہوگی۔ زیرِنظربل میں بیرحصہ بھی حذف کردیا گیا ہے، حالانکہ اعتراف کر لینے کے بعد سزائے زنا کے جاری نہ ہونے کے کوئی معنی نہیں ہیں ، جبکہ لعان کی کا رروائی عورت کے مطالبے برہی شروع ہوتی ہے،اوراُ سے اعتر اف کرنے پرکوئی مجبور نہیں کرتا۔ · للبذابل كايد حصر بحى قرآن وسنت كے احكام كے خلاف ہے\_ (m) زنا آرڈیننس کی دفعہ ۲۰ میں بیکہا کمیا تھا کہ اگر عدالت کوشہا وتوں ے یہ بات ثابت ہو کہ ملزم نے کس ایسے مل کا ارتکاب کیا ہے جو صدود آرڈیننس کے علاوہ کسی اور قالون کے تحت جرم ہے ،تو اگر وہ جرم عدالت کے دائر ہ افتیار میں ہوتو وہ ملزم کواس جرم کی سز ادیے علی ہے۔ یہ د فعہ عدالتی کار روائیوں میں بیجید گی ختم کرنے کے لئے تھی ،لیکن زیر نظر

بل میں عدالت کے اس اختیار کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔

زیر نظربل میں صور تحال یہ ہے کہ زنا سے ملتے جلتے تمام تعزیری جرائم کو

صدود آرڈینس سے نکال کر تعزیرات پاکتان میں نتقل کردیا میا ہے، اور صدود آرڈینس میں صرف زنا بالرضا موجب صدکا جرم باتی رہ میا ہے۔ البذا اس ترمیم کا بتیجہ یہ ہوگا کدا کر کسی مرو پرزنا موجب حدکا الزام ہو، لیکن شہادتوں کے نتیجہ میں سے بات ثابت ہوجائے کہ مرد نے عورت پر زبردتی کی تھی، یا زنا ثابت نہ ہو، لیکن عورت کو اخراء کرنا ثابت نہ ہو، لیکن اور عدالت ملزم کو ندریپ کی سزادے سے گی، نہ افواء کرنا ثابت ہوجائے تو عدالت ملزم کو ندریپ کی سزادے سے گی، نہ افواء کرنے کی، اور عدالت ہوجہ وڈدے گی کہ اس نے عورت کو افواء کی ، اور عدالت پر زبردتی کی تھی، اس کے بعدیا تو ملزم بالکل چھوٹ جائے گا، یا اس کے لئے از سر نو افواء کی نالش کرنی ہوگی، اور عدالتی کارردائی کا نیا چکر نے اس کے لئے از سر نو افواء کی نالش کرنی ہوگی، اور عدالتی کارردائی کا نیا چکر نے مرے شروع ہوگا۔

تانون سازی بوانازک شمل ہے، اُس کے لئے بوے شنڈے دل وو مائے اور یکسوئی اور غیر جانب واری ہے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب پرو پیکنڈے کی فضا میں صرف نعروں ہے متاثر اور مرعوب ہوکر قانون سازی کی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ اس تم کی صور تھال کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، کھر عدالتیں نے قانون کی تعبیر وتشریح کے لئے عرصہ وراز تک قانونی موش فیوں میں انجھی رہتی ہیں، مقد مات ایک عدالت سے دوسری عدالت ہیں منقل ہوتے میں۔ اور مظلوموں کی دادری میں رکاوٹ چیوا ہوتی ہے۔

خلاصه

خلاصہ پیہے کہ چند جزوی خامیوں کوچھوڑ کر جنکا مفصل ذکر پیچھے آگیا ہے،

الله علات ٢٩٩ علات علاء ٢٠

زینظربل کا ہم خرابیاں یہ ہے:

(۱) زیرنظریل میں 'زنابالجبر' کی صدکوجس طرح بالکلید ختم کردیا میں ہے، وہ قرآن وسنت کے احکام کے بالکل خلاف ہے۔ خواتین کے ساتھ پولیس کی زیادتی کا اگر کوئی خطرہ ہوتو اس کا سد باب اس طرح کیا جاسکتا ہے کہ ذنا بالجبر کی مستغیثہ کومقد ہے کی کارروائی عدالت میں بوری ہوئے تک صدوو آرڈیننس کی کسی

مجمی د نعه کے تحت گر فمآر کرنے کو قابل تعزیر جرم قرار دیدیا جائے۔

(۲) جب ایک مرتبه زناکی حد کافیصله ہوجائے تو صوبائی حکومت کومزا میں کمی قتم کی معانی یا تخفیف کا افتیار دینا قرآن وسنت کے بالکل خلاف ہے، للذا زیر نظر بل میں زنا آرڈیننس کی وفعہ ۴ شق ۵ کو حذف کر کے حکومت کومزا میں تخفیف وغیرہ کا جوافتیار دیا گیا ہے، وہ قرآن وسنت کے منافی ہے۔

(۳) ''زنابا کر ضامو جب حد' اور'' فیاشی'' کو نا قابل دست ایمازی پولیس قرار دے کران جرائم کو جو مختلف تحفظات دیے گئے ہیں، وہ ان جرائم کوعملا

بوت کر اردے کران برام تو جو محلف حفظات دیے گئے ہیں، وہ ان جرائم تو حملاً نا قابل سزامناوینے کے متراوف ہیں۔

(۱۹) عدالتوں پریہ پابندی عائد کرنا کہ شہادتوں کے مطابق مختلف جرائم سامنے آنے پروہ دوسرے جرائم میں سزائبیں دے سکتیں، مجرموں کی حوصلہ افز الی ہے، یا اس کے نتیج میں مقد مات ایک عدالت سے دوسری عدالت میں منتقل ہوں گے، اور عدالتی ویچید کیاں بھی پیدا ہوں گی۔

(۵) ''قذن'' آرڈینس میں ترمیم کرکے مرد کویہ چھوٹ دینا کہ وہ

عورت کے مطالبے کے باوجودلعان کی کارروائی میں شرکت سے اٹکار کر کے حورت

فتهي مقالات کومعلق چھوڑ دے بقر آن کریم کے حکم کے منافی ہے۔ (۲) "نذف آرڈینن" میں بیزمیم بھی قرآن وسنت کے منافی ہے کہ عورت کے رضا کارانداقرار جرم کے باد جوداے سزانہیں دی جاسکے گا۔ ارکان بارلین اور ارباب اقتدار سے ماری درد مندانہ ایل ہے کہ وہ ان مخذارشات بر شندے دل ہے غور کر کے بل کی اصلاح کریں ،اور تو م کواس مخصے ہے نجات ولا کیں جس میں وہ مبتلا ہوگئی ہے۔ وآخر دغوانا ان الحمد لله ربّ العلمين

العلا : ١٤ على العلا على العلا على العلا على العلا على العلا العلى العلى

اجتماعي اجتهاد

اوراس کی ضرورت

**(**\(\)

عربی مقاله

حضرت مولا نامحرتقى عثانى صاحب مظلهم العالى

ترجمه والخيص جناب ابوسفيان سعيد صاحب

ميمن اسلامك پبلشرز

لنتي مقالات ٢٠٠٢

(۸) اجتماعی اجتها داوراس کی ضرورت

رابطہ عالم اسلامی نے '' فتوی'' کے موضوع پر ایک عالمی کانفرنس کمکرمہ، سعودی عرب میں ہتاریخ ۲۰ محرم تا ۳۰ محرم مراسا پیمنعقد

کرائی تھی، اس کا نفرنس کے لئے حضرت والا مرظلیم نے''الفتوی الجماع'' کے عنوان سے ایک مقالہ تحریر فر مایا، اردو میں اس مقالہ کی

تلخیص جناب ابوسفیان سعید صاحب کی ہے، یہ لخیص پہلے سعودی عرب کے اردواخبار ''روشیٰ'' میں شائع ہوئی، بعد میں سے الخیص

رب سے اور دوجہ اور روں . ماہنامہ البلاغ میں شائع ہو گی۔ نبي مقالات ٢٠٠٣ - جلد : ٢

بسم الثدارحن الرحيم

## اجتماعي اجتها داوراسكي ضرورت

گذشته سال ۴۶ مرم ۱۳۳۰ بیتا ۴۳ مرم ۱۳۳۰ بید (۱ جنوری ۱ ه ۱۹۰۰ م) کو دابطه طلام اسلای فنق کے موضوع پرایک عالمی کا نفرنس مکه مرمه میں منعقد کی تھی، جس میں نا ب رئیس الجامت دارالعلوم کراچی حضرت مولا نامفتی تحرقی عثانی صاحب دامت برکاتیم نے "الفتوی الجماعی" کے منون سے تصبح مربی میں ایک وقیع مقالہ پیش فرمایا تھا، اردو میں جسکی تلخیص ابو سفیان سعید نے کی ہے، سعودی حرب کے اردوا خبار" روشیٰ" میں اسکی تلخیص شاکع کی عمی، رافاد و عام کیلئے تی تلخیص مقالات کا حصد بنا کرشائع کی جاربی ہے ... (بشکر بیالبلاغ میمن)

کی چیز کو حاصل کرنے کے لئے جو کوششیں کی جاتی ہیں افت میں انہیں اجتہاد کہتے ہیں، اس طرح کی شری تھم کو جانے کے لئے جو کاوشیں کی جاتی ہیں امول فقد کی اصطلاح ہیں انہیں بھی اجتہاد سے تجیر کیا جاتا ہے، علاء اصول فقد نے اس کی تعریف یوں کی ہے کہ'' فقید کی مسئلہ کے شری تھم کے گمان تک پہنچنے کے لئے اپنی تمام تر صلاحیتیں صرف کروئے''رکشف الاسواد ۱۱۳۳:۳ اوالت اور التسلویح لئے اپنی تمام تر صلاحیتیں مرف کروئے اللہ علیہ نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ''شری احکام کی معرفت حاصل کرنے ہیں جہتدین جومخت اور جانفشانی کرتے ہوئے کہا کہ ''شری احکام کی معرفت حاصل کرنے ہیں جہتدین جومخت اور جانفشانی کرتے ہیں اے اجتہاد کہتے ہیں'' (السسمنی للنزی:۱)

بہل تعریف میں علم کے بجائے لفظ طن (ممان) استعال کیا گیا ہے، اس لئے کہ اجتباد سے علم قطعی حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس سے علم ظنی کا فائدہ ہوتا ہے، اور اس بیمل کرنالازم اور ضروری ہے۔ ورحقیقت اجتهاد، شرگ احکام کی معرفت حاصل کرنے کا نام ہے، محدثین کرام نے حضرت معاذ <sup>«</sup>بن جبل کے اصحاب سے روایت کی ہے کہ نبی کریم <del>مل</del>ی الله عليه وسلم نے جب حضرت معا 3 میں جبل کو ملک بمن روانہ کرنے کا ازاد وفر ما یا تو آپ ملی الله علیه وسلم نے ان سے دریا فت فرمایا که ' اگر تمہارے یاس کوئی مسئلہ آ جائے تو تم کس طرح فیصلہ کرو ھے؟'' انہوں نے جواب دیا کہ میں کتاب اللہ کے ذریعہ فیصلہ کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فر مایا ''اگر اس کے متعلق کوئی تھم کتاب اللہ میں موجود نہ ہوتو کیا کرو گے؟' ' تو انہوں نے جواب دیا كه سنت رسول الشرصلي الله عليه وسلم يرحمل كرون كاء آب صلى الله عليه وسلم في دریافت فرمایا'' اگر حمهیں بہاں ہمی کوئی صریح تھم نہ لطے تو کیا کرو مے؟'' تو حضرت معاذ رمنی المثد تعالی عندنے جواب دیا کہ میں اجتماد کروں گا، اوراس میں کوئی دقیقة فروگز اشت نہیں کروں گا، بین کرنی کریم صلی الله علیه وسلم نے ایکے مینے پر اپنا دست مبا رک رکھا اور فر مایا<sup>در</sup> ساری تعریقیں اس رب کا ٹنات کیلئے ہیں جس نے اینے رسول (صلی الله علیه وسلم) کے قاصّد کواس چیز کی تو نیق عطا فرما کی جے اسکارسول (صلی الله علیه وسلم) پند کرتا ہے 'زرمذی، نساتی، دارمی احمد، ابو داود) اگر چہ بعض محدثین نے حضرت حارث بن عمرواور دیگر راویوں بینی امحار ھنرت معاذ<sup>ط</sup> بن جبل کے مجبول ہونے کے باعث اس حدیث کی سند کومعلول کہا ہے

یکن اسکے باوجود ہرز مانے اورشہر کےعلاونے اسے شرف قبولیت سے نواز ا ہے . ' علامه حافظ ابن قيمٌ فرماتے ہيں: ال حدیث میں اگر چہامحاب معاذ "کےاسا وکا تذکرہ نہیں کیا حمیا ،کین اس سے حدیث کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ،اس لئے کہ بیرحدیث شہرت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے، نیز حضرت حارث بن عمر ورضی اللہ تعالی عنہ نے اصحاب معادّ کی ایک جماعت سے میر مدیث روایت کی ہے نہ کہ ان میں سے کسی ایک شاگر دیے کسی حدیث کو جماعت ہے روایت کرنا شہرت کے اعتبار سے زیادہ بلیغ ہے،اس ہے کہ ان میں سے کسی ایک سے روایت کی جائے اور اس کے نام کا بھی تذکرہ کردیا جائے۔حضرت معاق بن جبل کے اصحاب علم وقضل ،صد فن وصفا ، تقوی ویر ہیز گاری اور دیا تنداری و اما تنداری میں اعلی مقام رکھتے تھے، جو کسی سے ڈھلی چیپی بات نہیں ۔ان میں سے کسی پر بھی کذب، دروغ گوئی اوراس متم کی کسی ناشا ئستہ حرکت کا الزام نہیں لگایا گیا، بلکہ وہ سب کے سب امت کے بہترین اور چنیدہ افراد تھے، الل علم نے ان پر اعماد کیا ہے، ان سے احادیث روایت کی میں ، اس حدیث کے يرچم كو بلندكر في والے شعبہ في بھى ان سے روایت كى ہے، بعض ائمه حديث كا کہنا ہے کہ اگر کسی حدیث کی سند میں شعبہ کود مجھوتو اسینے ہاتھ کواس سے بائدھ لو، ابو بكرالخطيب كا كہنا ہے كە'' حضرت عبادہ بن لى نے بيرحد يث حضرت عبدالرحمٰن بن نمنیم ہے اور انہوں نے حضرت معاذ <sup>ط</sup>بن جبل ہے روایت کی ہے اور بیسند متعل ہاں کے تمام روات ثقتہ میں ، تمام محدثین نے بیروایت نقل کی ہے اور اس سے استدلال كياب، بم بهى اس مديث كي صحت يريقين ركع بير - (اعلام المونين)

اس مدیث کی تائیداس مدیث ہے بھی ہوتی ہے جو پینی مین معزت امام بخاری اور حضرت امام مسلم نے اپنی صحاح میں حضرت عمرو بن العاص مسلم نے اپنی صحاح میں حضرت عمر و بن العاص مسلم نے ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ "جب ما کم کسی مسئلہ میں اجتہا د کرے اور اس کا اجتہا د درست ہوتو اے دہرا ٹو اپ ملے گا ، اور اگر اجتہا دیس غلطی سرز دہوجائے تو بھی اےاجتہا دکرنے کا ثواب ملےگا'' حضرت معاؤ "بن جبل کی حدیث کے معانی ومغاہیم کی تا ئیدوحمایت متعدو محابہ کرام کے معمول ہے بھی ہوتی ہے۔ المام دار حی فے اپنی سنن میں حضرت شرت سسے روایت کی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے ان (شریح) کے پاس ایک مکتوب ارسال فرمایا جس میں انہیں تا کید فربائی می تقی که "اگر کوئی مسئله در پیش موادراس کا تقم کتاب الله میں موجود موقد وہ اس ے مطابق فیصلہ کریں ، اوراس سلسلہ میں لوگوں کی قطعاً پرواہ ند کریں ، اگر کسی مسئلہ کا عظم كتاب الله بيس موجود نه بواور نه بى سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بين توجس علم ير لوگوں كا اجماع مواسے اختيار كرو، اور اگركسى مسئلہ كاتھم كتاب الله ميں ہو، نداحاديث مبارکہ میں ،اور شدہی سلف صالحین میں تو دونوں امور میں سے جسے جا ہوا ختیار کرلو، اگر تم نے اجتہاد کر کے مل کرنا جا ہاتو اس پھل کرو، اورا گراجتہا دکر کے مل سے گریز کرنا طاباتوتمباراعمل ہے گریز کرناتمبارے لئے زیادہ بہتر ہے'' المام دا رمی معفرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فر مایا کہ جب تم ہے کسی مئلہ کے بارے میں دریافت کیا جائے توسب سے پہلے كتاب الله ميس اس كاحكم تلاش كرو، أكراس مين نه يا و تو سنت رسول الله **ملى ا**لله

عليه وسلم ميں اسے تلاش كرو، اگر و بال بھى موجود نه موتو اجماع يرعمل كرو، اگرا جماع تجمی نه ہوتو پھراجتہا د کرو۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن بریات روایت کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے سی مسئلے کے متعلق دریافت کیا جاتا تو وہ سب سے پہلے قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ، وہاں اس کا حکم موجود ہوتا تو سائل کواس ہے آگاہ کرتے ، اگرقر آن یاک میں حکم موجود نه ہوتا تو ا حادیث رسول الڈصلی الله علیه وسلم کی طرف متوجه ہوتے ،اگر وہاں بھی اس کا تھم نہ یاتے تو صحابہ کرام سے معمولات کی طرف التفات فرماتے ، اگر يهال بھي مسكے كا حكم يانے ميں ناكا مي ہوتي تو اپني رائے كا استعال فرماتے۔ علامہ بیہقی '' نے حضرت مسلمہ بن مخلد'' سے روایت کی ہے کہ وہ حضرت زید بن ٹابت کے پاس محے ،اور فر مایا اے میرے چیا کے صاحبز ادے! اگر ہمیں فیصلے يرمجودكيا جائة ممكياكري؟ توحفرت زيد فرماياكه كتاب الله عظم ك مطابق فيصله كريس ، اكركتاب الله مين اس كاتكم موجود نه بوتو سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ميں اسے تلاش كريں ، اگر وہاں بھى نەليے تو اہل رائے كوجمع كركے اجتہا *د کریں ،* اجتہا و کے بعد فیصلہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ، اس طرح امام بیبی ت<sup>س</sup> نے حضرت اوریس الا ودی ہے روایت کی ہے، انہوں نے فر مایا کہ حضرت سعید بن ابو بروہ مارے یاس ایک متوب لے کرآئے اور کہا کہ بیوہ مکتوب ہے جے حضرت عرائے حضرت ابومویٰ کے پاس ارسال کیا تھا،جس میں یہ ندکورتھا کہ اگر

تحمی مسئلہ کا تھم قرآن وسنت میں نہ یا ؤتو اپنے فہم وفراست سے اس کا تھم تلاش

کرو، امثال و منشا بهات کا خیال رک*ه کرمستلے میں غور کر*واور **جواللہ تعالیٰ کے ن**ز دیک ے زیادہ محبوب ہوا ہے اختیار کرنے کی کوشش کر حدیث معاذ<sup>ط</sup> بن جبل میں جو کچھ ہیان کیا حمیا ہےا*س برقمام محابہ کرام*۔ ل کیا جس ہے اس حدیث کی تا ئید ہوتی ہے ، اور علامہ ابن قیم الجوزی کے قول کی تویش ہوتی ہے کہ تمام سلف صالحین نے حدیث معافہ " برعمل کیا ہے،اس حدیث میں انفرادی اجتہاد کا تذکرہ کیا گیا ہے،لیکن یہاں بہت ی الیی نصوص موجود ہیں جواس بات پر ولالت کرتی ہیں کہ مجتبد کے لئے مناسب ہے کہ وہ زیم غورمسئلہ میں امحاب الرائے سے مشاورت کر ہےاور یہی اجتماعی اجتہا دیے مقصود ومطلوب ہے۔ اس میں اصل بات وہ ہے جوحضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہا سارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کو کی ابیا معاملہ در پیش ہوجس کے متعلق شریعت میں کوئی تھم موجود نہ ہوتو اس کے بارے میں آپ مانظی کیا تھم فر ماتے ہیں۔ آپ مانظی نے فر مایا'' فقہا واور متقی لوگوں سے مشورہ کروہ اور کسی کی خاص رائے برعمل مت کرو' (طبرانی فی الا وسط) خطیب نے بھی ہے حدیث اپنی سند ہے روایت کی ہے۔ان کے الفاظ میہ ہیں کہ حضرت ما لک بن انس نے حصرت کیچیٰ بن سعیر ہے، انہوں حضرت سعید بن المسیب ہے، اور انہوں نے حصرت علی بن ابی طالب ہے روایت کی ہے ،انہوں نے فر مایا میں نے کہا کہا ہے اللہ کے رسول مُنتِ اِنتِ اللہ اللہ کے بعد ہارے سامنے کوئی ایسا مسئلہ چیش ہوجس کے متعلق قر آن کریم میں کو کی تھم موجود نہ ہو، اور نہ ہی اس کے متعلق آپ م<sup>البطی</sup> سے کچھ سنا ہوتو میں کیا کروں۔ آپ م<sup>الیظی</sup>ہ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے مت**ق اور** 

یر ہیز گارلوگوں کو جمع کرو، اور ان سے مشور ہ کرو، اور کسی ایک رائے پر فیصلہ مت داری نے بیصدیث حضرت ابوسلمہ سے تخ تا کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نی كريم ملاكليك كالم المصلك كارد من دريافت كياممياجس كي بارد من قرآن وسنت میں کوئی تھم موجود نہ ہوتو آپ ملائظ نے فر مایا کہ ایسے مسئلوں میں فقبائے امت فوروفکر کریں۔ (سنن دارمی) ظفائے راشدین کامعمول تھا کہ آگران کے سامنے کوئی ایبا مسکد پیش ہوتا جس کے بارے میں قرآن وسنت میں کوئی تھم موجود نہ ہوتا تو وہ اہل علم اور اہل فتوی سے مشاورت کرتے اورمسئلے کاحل علاش کرنے کی کوشش کرتے۔امام بیہی " نے ا پنی سنن میں حضرت جعفر بن برقان سے ، انہوں نے حضرت میمون بن مبران سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرصد بی کے سامنے کوئی مسئلہ در پیش موتاتو آب سب سے پہلے كتاب الله كى طرف رجوع فرماتے ، اگر وہال كوئى تھم موجود ہوتا تو آب اس کے مطابق فیصلہ صادر فرماتے ، اگر کتاب اللہ میں اس کاحل موجود نه ہوتا تو سنت رسول الله عَلَيْكَ عِين اس كاحل تلاش كرتے ، أكر و ہال موجود ہوتا تواس برعمل کرتے، ورنہ صحابہ کرام ہے رابطہ کرتے، اور فرماتے کہ میرے سائے فلال مسئلہ آیا ہے، میں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ علیہ میں اس کا تھم تلاش کیا الیکن ناکا ی ہوئی ، کیاتم لوگوں کومعلوم ہے کہ نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے اس مسلمیں کیا فیصلہ فر مایا تھا ، تو بعض اوقات صحابہ کرام کی ایک جماعت کھڑی ہوتی ،ادر کہتی ہے کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کا اس مسئلہ کے بارے میں پی تھم

ہے، چنانچے حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنداس حکم کوا ختیار کرتے ، اور اس کےمطابق فیصلہ صاور فریاتے۔ حضرت جعفر فے فرمایا کہ حضرت میمون کے علاود وسرے صحابی نے بھی مجھے ہے حدیث بیان کی ہے کہ ای ونت حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ساری تعریفیں اس اللہ کے لئے سزا وار ہیں جس نے ہمارے ورمیان ایسے افراد مخصوص فرمائے، جنہوں محبوب آقا ملائظ کی احادیث کو محفوظ کرلیا ہے، اگر اس مسلہ کے بارے میں سی صحابی کے باس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تھم موجود نہ ہوتا تو حضرت ابو بکرصد بیق "محابہ کرام کوجمع فر ہاتے ،اوران سے مشاورت کرتے ،جس تھم پروہ لوگ متفق ہوجاتے اس کے مطابق فیصلہ صا در فر ما دیتے۔ حضرت جعفر نے فر مایا کہ حضرت میون نے جھے سے بیان کیا کہ حضرت عما بن خطا ب کا بھی یہی معمول تھا، اگر کسی مسئلہ کا تھم وہ قر آن وسنت میں نہ یا تے تو حضرت ابو بکرصدیق " کے فیصلوں کی طرف رجوع فرماتے ، اگر وہاں تھم مل جاتا تو آپ اس پرممل کرتے، ورند صحابہ کرام ہے مشورہ کرتے ، اور مثنق علیہ فیصلہ پرممل (سنن کبری البیهقی ۱۰:۱۱۶) روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے متعدد مسائل کے احکام کے اشتباط کے لئے فقہائے صحابہ کرام کوجمع فرمایا ،اوران کے اجماع کے بعدا حکام نا فذ کئے ،مثال کے طور پر انہوں نے عراق کی اراضی کی تقتیم اوران برخراج وصول كرنے كے معاملات طے كرنے كے لئے شورىٰ كا انعقاد كيا، جس ميں فقہائے انصار، مہاجر صحابہ کرام کوشائل کیا گھا تھا، ہرا کے نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا،

م نقهی مقالات <del>|</del> تمام حضرات اس بات برمتفق مو مح شف كمراق كي اراضي برخراج وصول كيا جائے۔امام ابو یوسف رحمة الله علیہ نے اس دا قعد کنفصیل کے ساتھ " کتسساب النحواج "ميں بيان كياہے۔ ای طرح معزت عمر بن خطاب نے شرب خمر کی حد تعین کرنے کے لئے بھی محابہ کرام کوجمع فرمایا تھا،امام طحاویؓ نے حضرت ابراہیم انتحیؓ سے روایت کی ہے کہ نی کریم صلی الله علیہ وسلم کے انتقال فرمانے کے بعد لوگوں میں نماز جنازہ کی تکبیرات کے بارے میں کافی اختلاف یا یا جاتا تھا۔ایک فخص کہتا تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوسات تکبیرات کہتے ہوئے سنا، دوسرا کہدر ہاتھا کہ ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا بچ تکبیرات کہتے تنے، جبکہ تیسر مے مخص کا دعوی تفا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں جار تجبیرات کہتے تھے۔ سحابہ کرام میں بیافتلاف حضرت ابو بحرصد ان کے انقال تک موجود تھا، جب حضرت عمرٌ بن خطاب خلیفہ مقرر ہوئے اور لوگوں میں اختلاف دیکھا تو انہیں یہ بہت شاق گزرا، انہوں نے صحابہ کرام کوجع فرمایا اور کہا کہ آپ لوگ امحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ہیں ، اگر کسی معاطے میں آپ کے درمیان اختلاف یا یا جائے گاتو آپ کے بعدلوگ اختلاف کرتے رہیں گے،جس معالمے میں اپ لوگ مجتمع ہوں گے تو آپ کے بعد بھی لوگ اس پر مجتمع ہوں گے، اور ان میں اختلاف نہیں ہوگا، اس لئے آپ لوگ نماز جنازہ کی تھیرات برمنفق ہوجا ئیں تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے امیر المؤمنین آپ کی کیارائے ہے؟ آپ ہمیں مشوره دیں، تو حضرت عرابی خطاب نے فرمایا کہ میں آپ کی طرح ایک انسان ہوں، آب لوگ مجھےمشورہ دیں تو ان لوگوں نے اس مسئلہ پرغور وخوض کیا،اس کے بعدتمام

**−** فقبى مقالات **}−** | TIT |== صحابہ کرام چارتکبیرات برشفق ہو گئے۔اور حضرت عمرٌ بن خطاب نے تمام لوگوں کونماز جنازه میں جارتکبیریں کہنے کا تھم فرماویا۔ (سرے معانی الآثار للطحاوی) ا ما ہیجتی" نے حضرت ابو وائل ہے مخضر اُروایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ عليه وسلم كے زمانے تك اس مسئلہ برصحابہ كرام ميں اختلاف تھا، بعض صحابہ كرام نماز جناز ہ میں سات تجبیری، بعض چے، بعض یا فی یا جارے قائل تھے، حضرت عرابن خطاب نے صحابہ کرام کوجع کیا، اوران سے مشورہ طلب کیا، چنانچوانہوں نے تمام صحابه کرام کوچا دیکمپیرات پرجم فرمادیا ۔ (سنن کبری للبیهندی) اس طرح مجابہ کرام جدید مسائل کے شری احکام جائے یا مختلف فیدمسائل پر اختلاف كم كرنے كے لئے مشاورت كرتے تھے، اجماعي اجتماد سے يبي مقصود ب\_ مذكوره روايت ودلاكل سے بيربات ثابت ہوتی ہے كم حابركرام كے دوريس كى جديدمئله كاحكم تلاش كرنے كے لئے اجماعی اجتماد كاطريقه الحتيار كيا جاتاتها، تا ہم بعض تابعین ایسے بھی تھے جوبعض مسائل میں انفرادی رائے رکھتے تھے، اور دوسروں کی آرا وقبول کرنے سے اٹکار کرتے تھے۔ امام بيہ على في ابوصين سے روايت كى ہے، وه فرماتے ميں كمان ميں سے كوكى سی مسئلے میں فتوی دیتا، اگر وہی مسئلہ حضرت عمرٌ بن خطاب کے سامنے پیش آتا تو آپ اس کا حکم تلاش کرنے کے لئے بدری صحابہ کرام کو ضرور جمع فر ماتے۔ (المدخل الكبير للبيهقي، ص ٤٣٤) ای طرح عہد صحابہ کرام کے بعد ائمہ مجتہدین بھی باہم مشاورت کر کے کسی جدید مسئلے کے حکم کا تعین کر تنے بعض ائمہ مجہتدین نے جدید فقتنی مسائل پرغورو

خوض کرنے کے لئے اکیڈی قائم کی تھی،جس میں وہ جمع ہوتے اور فقہی مسائل پر ندا کرات کرتے ۔حضرت اہام اعظم ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اجتماد کے لئے شوری كا نظام قائم كيا تفاء الموفق المكلّ فرمات جي كدامام ابوحنيف دهمة الله عليه في اينا مسلک بی شورائی نظام پرقائم کیا تھا، وہ اپنے اصحاب سے ندا کرات کے بعد بی می سئلہ کا تھم متعین کرتے ، ان کے یہاں ایک ایک مسئلہ پر کی گی روز بلکہ مہینوں تک بحث ومياحث كاسلسله جارى ربتال (مناقب ابي حنيفة للموفق المكي) سابقدروایات سے سے بات واضح ہوجاتی ہے کہ جدید مسائل کے شری احكام الاش كرنے كے لئے مارے ياس اجماعى اجتباد بہترين طريقة ب، مصر حاضر میں بہت سے نئے مسائل پیدا ہور ہے ہیں ،جن کے متعلق قرآن وسنت میں واصح احکام موجود بین ای طرح ان کے بارے میں نقبائے متقد مین بھی خاموش ہیں۔ بعض جدید مسائل ایسے ہیں جن کا تذکرہ بعض فقہائے متقدمین کی کتابوں میں ملتا ہے،لیکن اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ ان مسائل کے احکام کا از سرنو جائز ولیا جائے ،اس لئے کہ جن اسباب وعلل کی بنیاد پراحکام متعط کئے محکے تے وہ اب باتی نہیں رہے۔حضرت علیٰ بن ابی طالب کی روایت کردہ صدیث ہر زمانے اور برجگہ کے علماء کو دعوت ویت ہے کہ جدید سائل کے شرعی احکام کے لئے سر جوژ کربینجیس، ندا کرات کریں اورقر آن وسنت کی روشی میں مسائل حل کریں، جیسا کہ صدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ'' فقہاءاور نیک ومتی علیائے کرام ہےمشورہ کرواور خاص رائے اختیار مت کرو " (محمد الزواند: ٤٢٨) عصر حاضر میں اجتماعی اجتہاد ہے یہی مقصود ہے، کیکن اجتہاد کے طریقہ کار

ے میں تفتکو کرنے ہے لبل میں بعض لوگوں کے غلط افکار و خیالا ر متنبه كرنا ضروري سمجفتا ہوں ۔ یہاں کچھلوگ ایسے بھی ہیں جومغر بی تہذیب وثقافت سے اس قدرمتا تر اور اس کے اتنے زیادہ دلدادہ ہیں کہوہ یہاں تک کہنے گگے ہیں کہتمام شرقی احکام از ر نومستنبط کتے جانے جا ہئیں۔ان کی خواہش ہے کہ تمام شر**ی** احکام میں اجتہا د کا عمل الف بے سے شروع کیا جائے ، وہ لوگ قدیم فقہی سر مائے کوشک کی ٹگاہ ہے و کیھتے ہیں، وواس کی بھی پر واونہیں کرتے کہ صدیوں سے تمام فقہا و کرام سلمہ شرعی اصول ومبادی پرمتفق ہیں ، ان لوگوں کے دعوؤں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم آج ہی نازل ہوا ہے، اور فقہاءا حادیث مبارکہ ہے آج ہی واقف ہوئے ہیں ، ان مغرب ز د ولوگوں کا بیبھی خیال ہے کہ چود ہ سوسال کے دوران کسی کوبھی قرآن واحادیث مبارکہ میں تد بر کرنے کی تو فیق نہیں ہوئی ، یا فقہا و کرام اور مکہ مجتدین نے نہم قرآن اور احادیث مبارکہ میں غلطیاں کی ہیں ،اس تشم کے باطل خبالات فقہائے امت اورائمہ مجتهدین کی قرآن وسنت میں گراں قدرخد مات سے نا وا قنیت ، بحث و محقیق میں ان کے اعلی معیار سے لاعلمی اور ان کے علم وضل ، تقوی وطہارت،صدق وصفا اور دیا تنداری وامانتداری سے تابلدہونے کے باعث پیدا مور ہے ہیں، اس سے ان لوگوں کا مقصد بورٹی شریعت سے ا تکار کرنا، ہر چیز میں تشکیک پیدا کرنااورجدیدنسل کو گمراه کرناہے، بیجمی ایک حقیقت ہے کہ طلق اجتہار کی دعوت دینے والوں کی تعداد کم نہیں ،لیکن آج تک ان میں ہے ایک شخص بھی اییا کھڑ انہیں ہوا، جواز سرنوقر آن وحدیث سے شرعی احکام متنبط کرنے کی کوشش کرتا

وروہ طہارت سے فرائض تک کے تمام احکام ایک کتاب میں جمع کردیتا۔ ہم اجماعی اجتہاد کی وعوت اس لئے نہیں وے رہے کہ ہم مغربی افکار و خیالات کے مطابق اسلامی احکام کو ڈھالیں، ایسی بات ہر گزنہیں، ہمیں اجتماع اجتهادی اس ونت اس لئے ضرورت ہے کہ اس ونت انسانی زندگی میں بہت زیادہ تبدیلیاں آگئ میں، بہت سے جدید مسائل پیدا مور ہے ہیں، اور جدید تحقیقات سامنے آرہی ہیں، اس صور تعال کے پیش نظر ہمارے لئے ضروری ہے کہ فقہائے متقدین اورائمہ جبہترین کے وضع کر دہ قواعد وضوابط کی روشنی میں قرآن وسنت میں غورو فوض کر کے جدید مسائل کے احکام کو الناش کرنے کی کوشش کزیں۔ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ فقنبی مسائل میں اجتہا وکرنے کاحق ی<u>ا</u> رکیمنٹ كوسونيد يا جائے ،اس لئے كريد ملك كاسب سے طاقتورادارہ ہے، جہال قوم كے منتخب نمائندے موجود ہوتے ہیں، جومختلف علوم وفنون میں مہارت رکھتے ہیں،ان لوگوں کا پیجی کہنا ہے کہ سی بھی جدید فقہی مسئلہ کے حل میں بیا دارہ اہم کر دارا دا کر سكا ہے۔ ميں كہنا موں كه بيرائے دينے والے لوگ فقنبي اجتباد كے مفاجيم ومعانى اوراس کے نقاضوں سے بالکل نابلد ہیں ،اس لئے وہ اس تتم کی تجاویز چیش کررہے ہیں ۔شرعی امور میں اجتہا د کا دار و مدارعقل پرنہیں ، بلکہاس کی اساس قر آن وسنت یر نے ، فقهی اجتها د کے لئے قرآئی علوم، احادیث مبارکہ، فقد اور اصول فقہ میں مہارت رکھنا نہایت ضروری ہے، بیظیم الثان کارنامہ وہی لوگ انجام دے سکتے ہیں جوان علوم میں دسترس رکھتے ہوں۔ بیمبارک عمل وہ لوگ مس طرح انجام دے کتے ہیں جوشری علوم کے اصول ومبادی سے بھی وانف نہ ہوں، ہر مخص اس حقیقت

سے واقف ہے کہ آج ارکان پارلیمنٹ کا انتخاب شرعی علوم سے واقف ہونے کی بنیا دیز بیس کیا جاتا ، اگر انہیں فعہی مسائل میں اجتہا د کرنے کی ذمہ داری دی جائے گی تو گویا کدانہیں ایک ایسے کا م کا ذ مددار بنانا ہوگا جس کے وہ بالکل اہل نہیں۔ اسلام کی بالغ تحکمت عملی میہ ہے کہ اس نے کا ہنوں، برہمنوں، اور عیسائیوں میں " کیلروس" کی طرح فقہی اجتہاد کے لئے کوئی سرکاری ادارہ قائم نہیں کیا ، ایسا اس لئے ہوا کہ اکثر و بیشتر ادارے مرورز ماند کے ساتھ ساتھ شروفساد کی آ ماجگاہ بن جاتے ہیں،ایسےلوگوں کا ان پر تسلط وغلبہ ہوجا تا ہے جومعا شرے میں طاقت وقوت کی بنیاد براثر ورسوخ رکھتے ہیں، رفتہ رفتہ ان اداروں پر سیاست، علا قائیت اور ریک ونسل کے رجمان غالب ہونے لکتے ہیں، جیسا کہ نصاری کی بابویہ تاریخ میں بیش آیا، اسلام نے نقبی اجتہاد کے لئے سرکاری ادارہ کے قیام کے بجائے اس کے لئے صرف شرا نط وضع کئے ، جس کے اندر بیشرا نط یائی جا کیں گی ، وہی فقہی اجتہا د کے اہل ہوں گے۔ اجماعی اجتہاد کا بہتر اور انضل طریقتہ وہی ہے جس کی طرف آج سے چودہ سو سال قبل محبوب آقاجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جارى رجمائى فرمائى ميه، جے حضرت علیٰ بن ابی طالب نے روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ'' فقہاء اور عابدین ہے مشاورت کرو، اڈرنسی کی خاص رائے برعمل منت کرد،اورخلفائے راشدین اورائمہ مجتہدین کے اقوال واعمال کو مدنظرر کھو'' · نی کریم صلی الله علیه وسلم نے اجتہا دے کے دوشرطیں وضع فر مائی ہیں:

(۱) نقبهاء تفقه فی الدین کے لئے اپنے آپ کو فارغ کردیں، وہ ہمہ وقت

ارشاد باری تعالی ہے ' یہ اُٹیھا الَّذِیْنَ آمَنُوْا اِنْ تَتَقُوْا اللّٰهَ یَجْعَلُ لَکُمْ فُرُ فَانًا ''اےابیان والو!اگرتم الله تعالی ہے ڈرتے رہو گے تو الله تم کوایک فیصلہ کی چز دےگا۔ (اندال:۲۹)

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ علم کے ساتھ تقوی و پر ہیزگاری اور اعلی اظلاقی قدروں سے متصف ہوتا ہہت ضروری ہے، حضرت امام ترفدیؓ نے حضرت جبیر بن نفیر سے ایک حدیث تخریج کی ہے جو حضرت ابوالدردا اوسے دوایت ہے، انہول نفیر سے ایک حدیث تخریک کی ہے جو حضرت ابوالدردا اوسے کہ ایک مقام پر آپ صلی نے فرمایا کہ ہم لوگ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سے کہ ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان کی طرف و یکھا اور ارشاد فرمایا کہ 'آیک وقت ایسا آسے گا کہ لوگوں سے علم اٹھ جائے گا، وہ لوگ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھیں گے، حضرت زیاد بن لبید الانصاریؓ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ ہم سے علم کسی طرح اٹھ جائے گا؟ ہم لوگوں نے قرآن یاک پڑھا ہے، اور اللہ کی قسم اس کی

تلاوت كرتے رہيں كے، اور اپني خواتين اور بچوں كو بھى اس كى تعليم ديے رہيں مے، تو آپ سلی الله علیه وسلم نے فر مایا'' اے زیاد! تمہاری ماںتم کونہ جنتی ، میں تو تم کو ہدینہ کے نقبها ءیں شار کرتا تھا، یہود ونصاری بھی تو تورات وانجیل رکھتے ہیں، اوران کی تلاوت کرتے ہیں، کیکن انہیں اس سے کیا فائدہ پہنچ رہاہے'' حضرت جبیر ﴿ نے فرمایا کہ جب میں نے حضرت عبادہ بن الصامت ہے ملاقات کی تو میں نے کہا کہ کیا آپ نے سنا کہ آپ کے بھائی حضرت ابوالدردا ''کیا کہدر ہے ہیں؟ پھر میں نے ان کی بات انہیں گوش گز ار کردی تو حضرت عبادہ بن الصامت ہے کہا کہ ابو الدرداء سیح کہدرہے ہیں، اگر جا ہوتو میں تمہیں بتاؤں کہ علم میں سب سے بہلے لوگوں ہےخشوع اٹھ جائے گا ہتم بھری مسجد میں دیکھو گے کہان میں ایک بھی ہخفر خشوع وخضوع والانبيس موكاب (حامع ترمذي، كتاب العلم) اس لئے ضروری ہے کہ جولوگ اجناعی اجتباد میں شرک ہوں ان کے اثدر دونوں نه کوره شرا نطامو جود موں ،ان کا انتخاب تلفته فی الیہ بین اورتفتو ی ویر میز گاری کی بنیاد پر کیا جائے ، د و حکومت یا کسی سیاس یار ٹی کے دباؤ کا شکار نہ ہوں، وہ فیصلہ رنے میں باا ختیار ہوں ، اور وہ مشاورت میں کھلے فی ہن سے شریک ہوں ، اور وہ ہرتعصب سے یاک ہوں، اور قرآن وحدیث کی روشی میں اپنی رائے پیش کریں۔ موجودہ دور میں اجما ئی اجتہاد کے لئے متعدد اکیڈمیاں اور ادارے قائم کئے گئے ہیں، ان میں بعض حکومتی سطح پر کام کر رہے ہیں، جیسے سعودی عرب میں سر برآ ورده علماء بوردُ ، پاکستان میں فکر اسلامی کونسل اور ہند دستان میں اسلامی فقه کیڈی میں، ای طرح بعض اکیڈمیاں بین الاقوا می سطح پربھی قائم کی گئی ہیں، ان

نتهی مقالات طلا : ۱ میلانی مقالات کا نفر نشر نظیم کے زیرا ہتمام بین الاقوامی اسلامی فقد اکیڈمی اور رابطہ عالم اسلامی کی فقد اکیڈمی شامل ہیں ، ان اواروں اورا کیڈمیوں نے جدید مسائل کے حل

اسلامی کی فقد اکیڈمی شامل ہیں ، ان اداروں ادرا کیڈمیوں نے جدید مسائل کے حل كرنے ميں اہم كردارادا كئے ہيں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ان اکیڈمیوں اورا داروں کی قمر ار دادوں کو اجماع امت کی حیثیت دیدی جائے ، لیکن ہم ان کی تجاویز سے ا نفاق میں کرتے ، میں ان ادارول اور اکیڈمیول کی خدمات کا بہت زیادہ معترف ہوں، ان اداروں اور اكيد ميون في امت كے بوے بوے مسائل على سے بين الوكوں كو مشكلات سے بیایا، جس کی دجہ ہے وہ پوری امت کی جانب سے شکریے کے متحق ہیں، تاہم ان کی قرار داد د س کو اجماع امت کی حیثیت نہیں دی جانی جا ہے،اس لئے کہ اسلام اجهاعی اجتهاد میں " کمپنوتی نظام " کوتشلیم نہیں کرتا ، ہماری روش اسلامی تاریخ میں ایا ایک بھی ادارہ نبیس یا یا جاتا جس نے اجتہاد کا دروازہ دوسروں کے لئے بند کردیا ہو، ای وجہ سے امام مالک نے اس باٹ سے انکار کردیا تھا کہ لوگ ان کے ہی اجتهاد کی یابندی کریں، ابن سعد نے امام مالک سے ایک روایت تخریج کی ہے، امام ما لک فرمایا که ' جب ابوجعفر منصور فریضد جج ادا کرنے ارض مقدس آئے تو انہوں نے مجھے طلب کیا، میں ان کے یاس آیا، عقلف موضوعات بر تاولہ خیال کیا، اس دوران انہوں نے کہا کہ میں نے ارادہ کرلیا ہے کہ میں آپ کی "مؤطا" کے ذرید نیلے کروں، چنانچہ آپ اس کے متعدد نیخے تیار کریں تا کہ میں انہیں تمام شہروں میں بھیجے دول، اور تمام لوگول کواس کے مطابق عمل کرنے کا تھم صاور کردوں اور دوسری کتابوں کوترک کردیں، تو میں نے کہا کداے امیر المؤمنین! ایسا مت

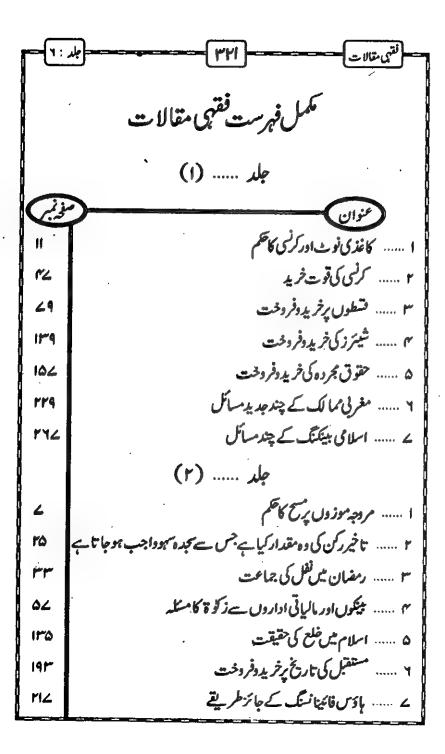

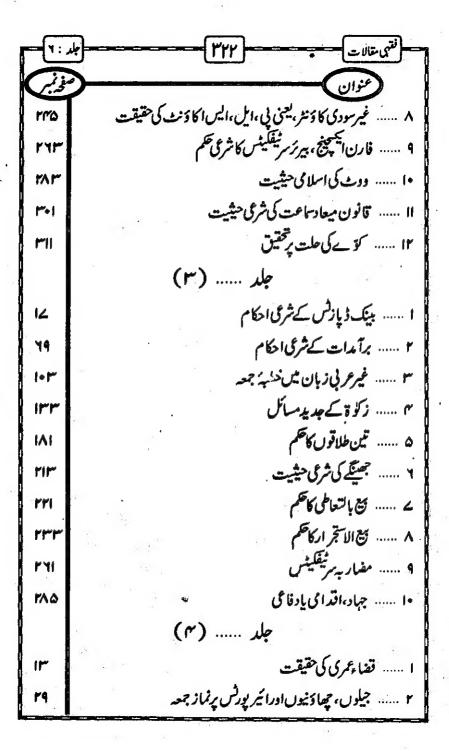

| ۷: ۸         | المنتي مقالات المسلم                                                                                          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سنحرب        | وغوان الم                                                                                                     |
| 179          | ۳ پرده اوراس کی شرعی حدود                                                                                     |
| ۸۹           | الم المام من تصور كا تتم                                                                                      |
| ıra          | ۵ حرام اشیاء ہے علاج کا حکم                                                                                   |
| 100          | ٢ جانورول كرذر كام                                                                                            |
| 101          | <ul> <li>س. جدیدآلات نظر نے کے طریقے اوران کا تھم</li> </ul>                                                  |
| <b>191</b>   | ۸ غیرسلم ممالک سے درآ مدشدہ گوشت کا تھم                                                                       |
| I            | جلد (۵)                                                                                                       |
| ۳            | مبر رسی موجوده عالمی بحران اور اسلامی تعلیمات                                                                 |
| .26          | ۱ سو جوده عا ی بران اوراسلای تشیمات<br>۲ اس عضو کی پیوند کاری، جس کوحد یا قصاص میں علیحد و کردیا حمیا ہو      |
| 11/2         | ۳ کسی چیز کوادهار خرید کر کم قیمت پر نفذ فروخت کرنا<br>۳ سی کسی چیز کوادهار خرید کر کم قیمت پر نفذ فروخت کرنا |
| 11/2         | ا منهو تد کے لئے نفقہ اور عنی کا تھم                                                                          |
| r+1          | ۱۰ مهوجه کے مطلقه اور کا کا م<br>۵ اجتها داوراس کی حقیقت                                                      |
| 777          | ا است اجتها واوران میت<br>۲ سس کیا حالات زماند بدلنے سے احکام میں تبدیلی آتی ہے؟                              |
| <b>۱</b> ۳۳۹ | ا الرأة كالقاشى كامطلب<br>2 الرأة كالقاشى كامطلب                                                              |
|              |                                                                                                               |
| ۳۲۳          | ٨ الهدى انثرنيشنل كے افكار وعقا كد كا حكم                                                                     |
|              | جلد (۲)                                                                                                       |
| ÷Щ           | ا ٹریفک کے حادثات اوران کا شرع تھم                                                                            |
| 4۵           | ۲ دین اور مالی دستاویز کی فروقت                                                                               |

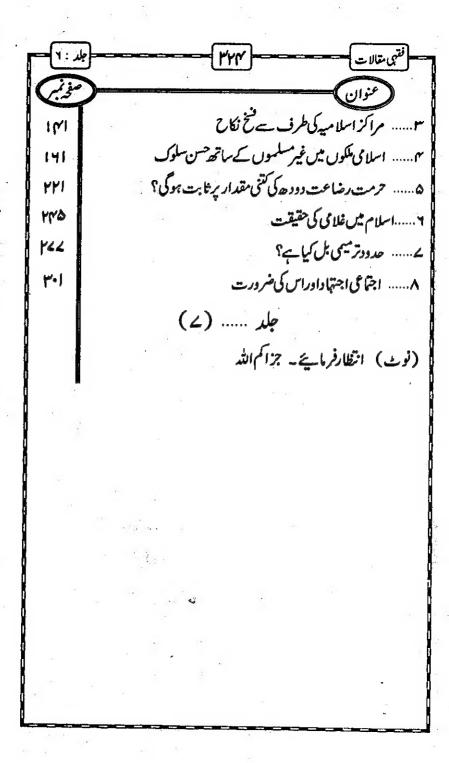









